



### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين!

#### تفصيلات

نام كتاب : ----- "بريلويت كاون في مغر" مؤلف : ---- ۋا كنر الإعدنان تهميل تعداد صفحات : ------ ۳۲۴۳ هه مطابق من معماره

کمپیوژگابت: - میشورد کیم کمپیوژگابت : - میشورد کیم کمپیوژگاب : (فضل الرحمن القای سدهارتده گری)

طباعت : ---- ياسرندىم فوثوآ فسيك بريس ديوبند

یے کتاب اس بیتے ربھی ل سکتی ہے: -ڈاکٹر الابعد نان سیل، فیصل اسکر ان پرنٹزں 145/14 نوری گربیروی 243201 فٹلی پریلی (یونی)



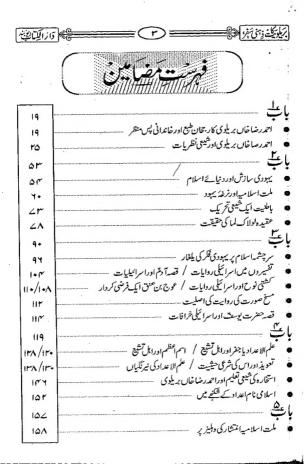

| رُالِكِمَانِيَ الْ | ريك وين بن المنظمة الم |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.                | انتقارات كسائي بتكند ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IY+                | على يحق كى تلفيراوران كى كردار شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IYP                | علاء ديوبند برالزامات كفرك هقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19+                | م بدایت و ضلالت کا دی معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191                | و درت اسلامی کےعناصراوران پرشب خون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111                | اصول تكفيراورآئمة تتكلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rry.               | النون يرادوا منه ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra                | ر باون دی طرف و کا مراه کرد میلی بھیت کارومل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141                | • علما فرنگی کل که نوع کارد عمل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177                | • درگاه اجمیر کاتیم ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باباء              | • شاه فعل الرحمٰ عَلَيْحُ مرادآباديُ كاتبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 172                | =======================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrz                | و بريلويت اورنظريه ولايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rm                 | • لفظ و لي اور ولايت كي لفوي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414                | • قرآن مجيد من لفظ ول كراستعالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| roy                | • حديث فترى اوراولياء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ryr                | • ولى اورولايت اللي تشيع كى نظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                | • خال صاحب بريلوي اورشيعي نظريه ولايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 129                | • نظر بيشفاعت اوراولياءالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194                | • منله شفاعت اورقر آن مجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m.m                | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.r.               | ي ب<br>• نهان خالت بريلويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr                | • بهال عالته بريويت<br>• انتصال / مصالح مرسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rra/rri            | יוצוט / שוט קשנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## (انتساب

اُن ذی شعوراور حق شناس افراد کے نام! جو حق کی پیچان کسی انسان کی

شخصت ہے ہیں کرتے!

#### بلكيه

کسی بھی شخص کے مقام ومرتبہ کو قر آن وسنت کی

تعلیمات کی روشن میں ہی

پر کھنے کی فی کرتے ہیں!!

ابو عد نان شہیل

يلِكُ وَالْ اللَّهِ الللَّ

حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ

مجھے حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ

هل تعرف ما يهدم الاسلام؟

قلت لا!

قال يهدمه زلة العالم

وجدال المنافق بالقرآن

وحكم الائمة المضلين (رواه الدارمي)

لینی: کیاتہبیں اس بات کاعلم ہے کہ کوئی چیز اسلام ( کی ممارت) کو

منهدم کرتی ہے؟

میں نے عرض کیا جہیں!

فرمایا عالم کی لغزش،منافق کا قرآن کریم (کے احکام) ہے کٹ ججی کرنا

گراہ سربراہوں کا فیصلہ اسلام کی عمارت کو گرائے کا سبب بنتا ہے۔!!

# پیش لفظ

عام طور برامت مسلمہ کے توحید پیند حلقوں میں بی خیال مایا جاتا ہے کہ سلمانوں کے ﴿ إِنْدِرِعَقِيدِهِ وَثَمَلِ كَ انْحِطَاطِ كَ نَتِيجِهِ مِنْ " ثَرُكَ فِي الصَّفَاتُ " كَا آزارتو بلاشبه موجود بمرَّر ' دشرک فی الذات' ' لینی دویاد و بے زیادہ خدا ہونے کاعقیدہ کہیں نہیں ملتا .....! تو حید کے ا ثبات اورشرک کے ابطال میں اب تک جو کتا بیں کھھی گئی ہیں ان میں عمو ماً شرک کے مختلف . اقسام كاذكركرت بوئ شرك في الصفات ،شرك في العبادات اورشرك في العلم وغيره ك عِنوانات تو ملتے ہیں مگرشرک فی الذات کا مسلمانوں کی نسبت سے کہیں تذکرہ نہیں مایا! حالا نكه الله تعالى كي صفات اس كي ذات سے عليمه و كوئي متعقل و جو دنيس رکھتى ،اور ذات بارى تعالیٰ ہے اس کی صفات کے علیٰجد و لینی د فیر ذات ' ہونے کا نظریہ محراہ فرقہ ' معتزلہ'' کی ا بیجا د ہے۔ (ملاحظہ ہوتلییس اہلیس :علامہ ابن جوزیؒ) جبکہ صفات الٰہی نہ توعین ذات ہیں ، جيبا كه فلا سه متقد مين كاخيال تفااور نه غير ذات! جس طرح اس واجب الوجود كي ذات واحد کی جگل کا صرف عکس اور برتو خانه کعبه بر ہمہ دفت جلوہ افروز رہتا ہے، ٹھیک ای طرح صفات الی مثلاً رحم، كرم، شفقت ومحب و علم مهر مانی اور جرو قهر وغیره كانكس انسان كآ مكينه ذات میں بھی کم دمیش نظر آتا ہے۔اور غالباً یمی مفہوم ہاس حدیث نبوی کا جس میں بتایا گیا ہے کہ آدم کواللہ تعالیٰ نے اپی صورت پر پیدا کیا ہے۔ لینی انسان کے اندر فی نفسہ صفات الهينبين بين بلك صرف ان كانكس جلوه فرما ہے اور بس -

مسلمانوں میں جولوگ صفات ایک کورسول الدّسلی الله علیه وسلم یا اولیاءعظام میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل معزلہ کےصفات غیر ذات کے اس عقیدے کی شعوری یا غیرشعوری بازگشت ہے۔! حقیقت ہیہ کہ جب تمام صفات الہید ذات باری سے علیحہ وکو کی مستقل بالذات شی تہیں ہیں تولازی طور پر جب بھی ان صفات کواللہ تعالی کے THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

علاوہ کمی دوسرے میں مصور کیا جائے گا تو لا محالہ ان صفات کے ساتھ خود بخو د ذات خداوندی مجل و درات خداوندی بخت کے لئے خداوندی بخت کے لئے خداوندی بخت کے لئے محت اللہ تعقید کے خدارت علی اور جال گزیں مصف اللہ بالا کان وہا یکون کا علم اور دیگر صفات فرض کیں تو اس کے ساتھ بی ان استمیوں کے صفت اللی ما کان وہا یکون کا علم اور دیگر صفات فرض کیں تو اس کے ساتھ بی ان استمیوں کی طرح کے مطلبی داوندی کا خاصت کا خلاف کا خاصت محت محت کے لئے محت کے لئے محت کے اللہ بینی ان کے زور میسائیوں کی طرح دو خلاف کا خلاف کا باطل فلہ خوات کی محت کے لئے لگا یا ۔ بینی ان کے زور کی اللہ تعالی محت کے مطابق ایک محت محت محت کی ذات وصفات کے حضر سطانی کی ذات وصفات کے حضر سطانی ایک دور کورو کے محت محت کے مطابق ایک دور کورو کے محت کے مطابق ایک دورو کے دو خود محت محت کے مطابق ایک دی وجود کے دو خود محت کے مطابق ایک دی وجود کے دو خوت کے معت کے دو خوت کے مطابق ایک دورو کی دو خوت کے معت کے دو خوت کے دیگر کے دو خوت کے دو خو

بریلویت کے بانی اور سرخیل جناب احمد رضا خال بریلوی نے بھی ذات وصفات ر خداد ندى مصحلق اسيخ اس خاندانى عقيده " ثالث على شد" كونهايت بوشيارى اور جابكدى ے اپنے مریدوں اور معتقدین میں رائج اور مشتمر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بطور تقیہ انہوں نے اس ضمن میں حضرت علیٰ کا مقام' 'خوث وشیاعظم' کے نام سے شخ عبدالقادر جیلا لگی کو دے دیا ہے۔ اور ان کے زور یک حقیقت میں ''فوشیتِ کبری' الیمیٰ فوٹ ِ عظم کا مقام کے ماصل إيد يول وظي يحيى بات نيس إيش نظر كاب دراصل بريلويت كاى عقیدہ '' خالتُ علاقہ'' کے نقاب کشائی کی ایک اوٹی کوشش اور دام ہم رنگ زمین سے بریلویت کی پرستاروں کوآگاہ کرنے کا''فرض کفایہ ''انجام دینے کالیک ڈریعہ ہے۔!! انسانی فطرت میں بیات ود بعت کی گئ ہے کدوہ خود جن جذبات، خیالات اور معتقدات کوا 🗗 تا ہے دواس کو بے صدع پر ہوتے ہیں۔ان کی تر دیداور نالفت اس کو بے صد نا گوار ادر پر محمول موتی ہے، اور ان کی تائید و تعایت اس کی انا کی تسکین کا باعث! روز مرہ کی زندگی میں جارامشامدہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوران گفتگوائی باتوں کی تر دیدو تنقید پر کبیدہ خاطر اوران کی تائید وحمایت سے خوش ہوتے میں۔ جرشخص پوری محفل کوا پنا ہم نوااور ہم خیال دیکھنا جا ہتا ہے۔ فاص طور پر جب بات نازک جذبات واحساسات سے متعلق ہویا व्यागा

ال کے عقا کدو ندہب کا معاملہ ہوتو اس کی بیٹس تائیدو تھایت کئی گزا زیاد ہ پڑھ جاتی ہے۔ ہالفہوش وہ لوگ جونظری طور پر انجائی مشتعل مزاج اور غصہ ور ہوں تو اپنے ''فریق خالف'' ''پراُن کے غیض وُغضب کا ظہارتی و ناحن کی تیز کو بیٹر فراموش کر دیتا ہے اور وہ علوب اختصب ہو کر خوف خد اکوفراموش کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ ہر قیت پر اپنے فریلی خالف کی تو ہیں و نڈلیل اور تحقیر وابا ت کے دریے ہوجاتے ہیں۔!

انسانی فطرت کے اس تناظر میں جب ہم بانی بریلویت جناب احمد رضا خال صاحب کی دینی چیش رفت برغور کرتے ہیں تو یہ بات کل کرسائے آجاتی ہے کہ وہ نصرف پر کنسی اعتبارے ایک دمشتعل مزارج پٹھان' تتے بلکنسل درنسل خاندانی سبائی معتقدات اور ''فتنے۔'' والميرا" كر كريلوما حول ميں پرورش بانے كے بعد، الل تشج پرشنی حكر انوں اور علاء وعوام کے میتیۃ ظلممسلسل کی مفروضہ داستانوں کوئٹن سُن کران کی آتش غضب اور چڑک اٹھی تھی ۔ مگر أيية كردنتي ماحول كي مضبوط كرفت اورعقا ئد اللي سنت كي برطرف يذيراني كود كيدكر أنيس خون ك كھون پينے اور تقيد كامضوط لباره اسيخ كرد ليشينے پر مجبور كرديا۔ تا ہم ہندوستان كى مرزین برمغل عکرال جهانگیری شید بیوی نور جهآن کی انتهائی کوششوں اور شید چمتدین کے الیوی چوٹی کا زور لگادیے کے باوجود برصغیر میں شیعی فکر کی نارسائی اور بے وقعتی بران کا دل رونا تھا۔انیم معلوم تھا کہ نورانڈ شوسری جیساصفِ اول کا شیعہ جمبتہ۔۔۔۔۔جوملکہ نور جہال کی مفارش ادر کوششوں سے ایران سے بلوا کر ہندوستان کا قاضی القضاۃ کینی چیف جسٹس بنادیا همیا تھا۔ اور دہ چودہ سال کے طویل عرصے تک'"تقیہ" کے لبادے میں پوشیدہ رہ کرفقہ ختی ك مطابل بزارول مقدمات فيعل كرتار بالسب بالأخرائي زيرز بين خفيد شيعه مركز ميول ك ا مث ایک روز پکڑا گیا اور جہا تگیر کے حکم سے مجانی پر لاکا دیا گیا۔ شیعد حضرات آج مجی الشهید فالث "کے نام ہے آگرہ میں ہرسال اس کا "عرس" مناتے ہیں ۔!!

نورالله شومر کی کے قل سے ہندوستان میں شیعہ یذہب کے فروغ کا دروازہ آقریباً بند ہوگیا تھا۔ رہی سہی کسر بارہویں صدی جمری میں آکر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئ کی معرکۃ الآراء کتاب ''شخصۂ اشاعشریہ' سے پوری ہوگئی تھی جس نے ''شیعہ مذہب'' کے تابوت میں آخری کیل بھی تھونک دی تھی اور سوسال گذرنے کے باوجوداہلِ تشیع اس کا جواب دینے سے قاصر تتے!شیعیت کی' مطلومیت'' کی بیرساری داستان احمد رضاخان صاحب بریلوی کو نه صرف بدكراچى طرح معلوم اوراز برتھى، بلكمان كوه تمام نامعلوم شيعدا تاليق جنهوں نے پس پرده ره کر پونے چوده سال کی عمر تک نہایت دلجمعی کے ساتھ احمد رضا خال صاحب کی شیعه کاز کے لئے وَ بن تربیت اور 'علمی لیافت' پیدا کرنے میں مرکزی کر دار ادا کیا تھا، اثنا عشرى معتقدات كے تحقظ اوراہل سنت والجماعت كاشيراز ومنتشر كرنے كاشديد جذبيا حمد رضا فال صاحب كدل ود ماغ مين بيداكرنے مين يورى طرح كامياب رہے تھے--!! اسلام میں بدعت کے شجر خبیثہ کی نمواور شرک و گمراہی کے افکار ونظریات کی داغ بیل اگرچے قرون اولی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد میں ہی پڑ چکی تھی۔ فرقہ جمّيه،مرجّيه،اورجرّي،قدرتيه كےعلاوہ نوارج،معترّ لهادرردانض كي فتنانگيزياں صحابه كرامٌ ک موجودگی میں ہی کافی بوچ گئے تھیں۔ چنانچ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرقہ کدریہ کے ملغ غیلان کوہشام بن عبدالملک کے ہاتھوں اس لئے قتل کرادیا تھا کہ وہ نقدیر کے اٹکار پر اصرارکیا کرتا تھا۔روافق کی بناڈالئے والےسپائی گروہ کی سرکو بی حضرت علیؓ این ابی طالب نے انہیں آگ میں ڈال کر کی تھی ۔ای فرقۂ جمیہ کا سرخیل جعد بن درہم جس نے دین میں ٹئ نی خرافات بیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں اس کو حالم عراق خالدین عبداللہ القر ی نے عین عيدالافتح كيون بيركبتے ہوئے اپنے ہاتھ ہے للّ كرديا تھا: — "ايھَا الناس! ضحوا تقبّل الله ضحاياكم. انّى مضح بالجعد بن درهم انه زعم أنّ الله لم يتخذ ابراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليما."

(اے لوگوا قربانیاں کرو۔ اللہ تعالی تنہاری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں جعد بن ورہم کو فٹ کر رہا ہوں۔ اس کا یافل گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطرحہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا طبل لینی دوست نیس بنایا تھا اور شدی محترب موئ علیہ السلام ہے (کو طور پر) کلام کیا تھا۔'')

حقیقت بیا ہے کدان تمام باطل فرقوں کے وجود میں آنے پر بمیشہ ہی ان کے اف فور کا کار علاءِ امت نے آواز افعائی ہے اور ان کے ردواستیصال پر

الكايس لكصف كافريضه انجام ديا بي جهمية ، معطلة ، معتر كدوروافض كى بدعات وخرافات کے ردییں اسلاف امت میں سے متعدد علماء کرام اور محدثینِ عظام نے قلم اٹھایا ہے۔ امام احمد بن طبل اسليل مين بيش بيش ميں۔اي طرح ان كے فرزندرشيدعبدالله بن احرّ نے اس موضوع پر'' کتاب السّنة'' کے نام ہے ایک کتاب کھی ہے۔ان کے علاوہ عبدالعزيز الكنافي في بشير المركتي كرديين "كتاب الحير و" تحريفر ما في تقي عثان ا من سعید ؓ نے بھی بشر المریبی کارد لکھا تھا۔اور الی عبداللہ المروزیؓ نے بھی اس ضمن میں " كتاب النسة "تحريفر ما في تقى اوراني مجرالخلال في " كتاب السّنة " بهي اس سلسله كي ايك كرى ہے۔امام الائمة تحد بن خزيمة في "كتاب التوحية" لكھ كران فرق باطله كے قلعه ير شرب لكَانْي، الى عثمان الصابوتي الشافعي، في السلام الانصاري، الى عمر بن عبد البر العري، اوران کے علاہ ائمہ اربعہ کے پیرو کارمشاہیر علماءِ امت نے ریب بدعت وضلالت پر بہت م كه لكها ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تيمية، موفق ابن قدامه طباقي اور ان كے اصحاب ميں كشرعلاء في الموضوع يروافر ذخيره جيور اب-علامدابن قيم، حافظ ابن كشر دشقي، حافظ عبد الهاديّ، ابن رحب حنباتيّ اور علامة شمل الدين ذبينٌ وغير بهم رحمهم الله تعالى اساطین امت کی رڈیدعات و تکرات پر کتابیں اہلِ علم کے درمیان معروف و متداول ہیں۔ متاخرين ميں علامه ابن عابدين شائ كے علاوه مجد والف الله عدار ل الله محدث وہلوئ، . شاه عبدالعزيز محدث د ہلويّ، شاه اسلين شهيدٌ، شاه محداسحاق د ہلويّ اورا کا برعلماءِ ديو بند كي رد بدعات ومنكرات كے من ميں على خدمات اور عملى كوششيں نا قابل فراموش ہيں -!! اس بات میں شک کی تنجائش نہیں کہ نہ صرف پرصفیر ہندہ یاک بلکہ تمام عالم اسلام میں مجر بدعت کی مخم ریزی اور پیراس کی آبیاری کرنے والے بمیشہ سے دشمنانِ اسلام اہلِ تشقیع اوران کے ہمنواتی رہے ہیں۔ سیلوگ اکثر مشائخ تصوف کے بھیس میں رہ کرعوام الناس کو بيراه كرتے رہے ہيں۔موجوده دوريس شرك ديدعت كى آماج گاه "بريلويت" بجى انيس اللِ تشيع كى ايك تقيد بردار شاخ ب اوراس ك بانى احمد رضاخان صاحب بريلوى في تقيد كى للاب پین کرکیا گل کھلائے ہیں، اسکی تفصیلات آپ کوٹیش نظر کتاب میں ملیں گی۔ اہل تشقع کا

نظریه " ثالث ثلاثه " نے امتِ مسلمہ کے ایک بوے طبقے کوشرک وبدعات اور ضلالت و مگر ای کے جس عمیق غار میں ڈھکیل دیا ہے اس کا سیحے انداز واور ہر ملویت کی شیعیت کی طرف معکوس

وبنی پیش رفت کی میدواستان حقیقت لیند قار کین کے لئے باعث تحیر ظابت ہوگ -!

ال يعقب المراب التي كتاب" بريلويت طلم فريب ما حقيقت؟ "صرف الربات كل وضاحت كے لير لكه ي كتى كريلويت جس كواكثر باشتوراور يرص ككيم عوام بن نبيس بلك قابلِ احرّ ام علاءِ دين اور دانشورانِ ملت بھي عمو مائي "مسلك" اورعقيره تسليم كت رب بین اور دینی معاملات اور گفتگو مین اے''جم رشبه دینی حریف'' کا درجه دیتے ہیں۔اصلیت میں بیان لوگوں کی سادہ لوجی یا مجر غلط بھی ہے۔ در نداگر ہریلویت کے نام نہاد''معتقدات'' اور''افکارور جمانات'' کاسنجیدگی ہے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس بات کا بخو نی اندازه ہوجا تاہے کہ دین اسلام کے مسلمہ عقائداورا عمال کے ساتھوائل طا کف ہریلوں کی تمام تر موشكا فيون اور قبل وقال اين تهه مين كوئي تلوس اور سنجيده ( علمي بنياد ' اور واضح ديني فكريا تقيرى فلسفهٔ حيات نبيس رکھتی جس کی بنياد براسے ايک" مسلک" باستچے معنوں ميں عقيدہ کہا جا ہے۔! زیادہ واضح الفاظ میں یوں بہجئے کہ ان لوگوں کی ساری تگ د تاز کا مقصد اور کور فکر صرف اور صرف دنیاوی مفاد اور'' پیدے'' ہے، جس پر انہوں نے اسلامی افکار وعمل اور دینی اصطلاحات كااكي خوشماليبل ياغلاف يرهاليا باوربس! مم في اي أس كتاب ميس بریلویت کوایک ایم مجون مرکب ہے تشبید دی تھی جس کے اجزائے ترکیبی حضاد خاصیتوں کے حال ہیں، اور اس کے ضرر رسال اجزاء اور مسموم اثر ات ملت اسلامیہ کے جمعہ خاک کے لئے کمی بھی صورت میں نفع بخش اورا ہے صحت مند بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ سراسرز ہرقائل ہیں۔!!

پیشِ نظر کتاب "بریلویت کا ذخی سفز" میں ہم نے بریلوی فکروز ہنیت کی تحلیلِ نفسی (PSYCO-ANALYSIS) كرنے كى ائي بساط محركوشش كى بے اور ملت اسلاميد مے خلاف اس کے زہر قاتل نظریات اور خطرناک عزائم کوعریاں اور بے نقاب کیا ہے۔ "هن رسول" اور"عقيدت اولياء كرام" كادحوكد برياد كرياد كسلم عوام كيها تها انتشارامت

اورانہدام اسلام کا کتنا خطرنا کے کھیل عرصة دراز سے کھیلتے رہے ہیں، اس کا اعدازہ قار کین مرام کوانشاء اللہ اکتدہ صفحات کے مطالعہ ہے، تحولی ہوجائے گا۔!

بریلویت کے علم بردارایے ہمنوا دمسلمانوں''کوسواد اعظم بعنی ساری دنیا کے مسلمانوں می برادری ہے ذہبی طور پر اور عملی اعتبارے کاٹ کرعلیجد ہ کرنے کے بعد انہیں اسلام کے کن وشمنوں کی آغوش میں چینکئے کی کوشش میں مصروف عمل میں پیوکی ڈھنگی چیسی بات نہیں —!! اس كتاب ميں بھى ہم نے يہلے ہى كى طرح بريلويت كا تعاقب كرتے ہوئے سنجيدگى، متانت اور حفظ مراتب کوحتی الامکان این باتھ ہے نہیں جانے دیا ہے۔الدامی جارحیت اور معذرت خوای کے مظاہرے سے اس مرتبہ بھی حتی الامکان گریز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اکارعلاء ویوبند کے موقف کی وضاحت اور جایت میں جو کچھ بھی تحریر کیا گیا ہے، اس کے ليتر دلائل وبرابين كي فراجي كي مجر يوركوششين اورشهادت حتى كي ادائيگي كا يورا امتمام كيا ہے۔اس تالیف کا مقصد گرو ہی عصبیت کا مظاہرہ ، فریق مخالف کے اندھی مخالفت اور مذمت این پر کیچرا چھالنایااس کوا حساسِ شکست میں مبتلا کر نااورا پٹی فتے وظفر اور' ذہنی برزی'' کے مندے گاڑنا ہر گزنیں ہے۔ہم ایے نفس کے شرے اللہ تعالی کی پناہ جا ہے ہیں مارا بلیادی مقصد تو محض ان تمام ساده لوح ،خوش فهم اور احمد رضا خال صاحب بریلوی کی شخصیت سے بری طرح متاثر ومحورمسلم عوام کودلائل و برا بین کی روشی میں'' بریلویت'' کا اصلی چرہ وگھانااورانبیں اسلام کےخلاف بریا ک گئیبدترین سازش اوراہلِ تشیع کےخطرناک عزائم اور التكاندون الم كا عسد جسطرة الكمورة في كم وكاست تاريخ كم تام واقعات اور نمایاں پہلوؤں کو ایمان داری ہے بیان کرکے اینے فرض سے سبکدوش ہوجاتا ہے، ٹھیک ای طرح ہم نے بھی''بریلویت'' کے جارحانہ عزائم اور اسلام کی مظلومیت کی "واستان" سنانے اور دامنِ اسلام پریٹ ی ہوئی شرک و بدعات کی بدنماسلوٹوں کی نشاند ہی · مرنے کے ساتھ ساتھ اعتقاد وعمل کے بدنما و بد بو دارداغ دھتوں کی طرف توجہ دلانے کی انتہائی خلوص ہے کوشش کی ہے۔ امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کی ہم اپنی اس کوشش میں کس **عدتک** کامیاب ہوئے ہیں ،اس کاصحح انداز وتو مشاہیر اہلِ علم اور بالغ نظر د باشعور قار کمین ہی

ক্রিট্রান্ট্র (Ir) <del>ব্র</del>ান্ট্রান্ট্রন্ট্রন্

لگاسکتے ہیں۔ تاہم بیضروری نہیں کداس کتاب کے مطالعہ کے بقد پر یلویت سے متاثر و محور چرخص شاہراو حق کا قدرشاس، ادراپیے آباء واجداد سے وراشت میں ملے باطل افکاراور شرک و بدعت کے اعمال سے تاک اور دست بردارہ وجائے کیونکہ کی بھی انسان کو ہدایت سے سرفراز کرنایا بہ کرنا بہر حال صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف اوراس کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ این بیدی من یَضاءُ إلیٰ صِواطِ مُسْتَقِیمِ ع

آخريس بم اس بات كى وضاحت ضرورى بجحة بين كمترك وبدعات كيتمام تربدترين مظا ہر کے ساتھ ساتھ اہل تشتیج کے قوحید سوز اور اسلام دشمن نظریات واعمال کی پرزورو کالت کرنے اور آنکھ بند کرکے بریلوی حضرات کا ان م<sup>یو</sup>س اور ان کے فروغ واشاعت کی ہمہوفت جد وجہد کے ساتھ ساتھ دشمنانِ اسلام میبود کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے افتر ال وانتشار امت كے سائى جھكنڈول كے ذرايع ملت اسلاميے كے اندر باہمى عداوت ونفرت اور ابغض واختلاف کے جی ہونے کے افسوس ناک طرز عمل اور اس طرح دانستہ یا نا دانستہ طور پر اسلامی معاشرہ کی اخوت و دحدت پر کلہاڑا جلانے کی شرمناک کوششوں کے باو جوداس طا کفہ ہریلو آپی ك ووام الناس " ..... جواين جهالت اور ساده لوحى كى بناير بريلويت كے ايمان سوز فلفه اور اس كى سبائى سازش سے ناوا تف محض ميں .....ان كوكا فرومرتد اور دنيا وى اعتبار سے خارج از اسلام قرارنبين دياجاسكاً جب تك كمسلمانون كاسواد إعظم أنبين بهي "قاديانيون" كاطرت كافرومرتد اور خارج از اسلام تسليم كرفي برشنق فد بوجائ \_ كونكه مار فقهائ كرام نے اس بات کی تا کیداوروضاحت کردی ہے کہ کی بھی کلمہ گومسلمان کے اندراگر 99 علامتیں ۔ كفركى يائى جائيں اورايك علامت ايمان كى موتواسے كافر كہنے سے كريز كياجائے گا-! جہاں تک اس' طا نفہ بریلویہ' کے ایمان وعمل کی بات ہے تواییے شرک و بدعات

کے تمام تر مظاہر کے باوجود بیاوگ نیصرف بیکد دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرح اللہ اس کے رسولوں پر اس کی کمایوں پر ، اس کی فرشتوں پر ، یوم آخرت کے وقوع پر اور انجھی ہری تقدیر کے منجانب اللہ ہونے پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں بلکہ تمام مراسم عبودیت بیسے نماز، روزہ ، جج، ذکو قاد فیرہ پر بھی جمیح استِ مسلمہ کی طرح عمل بیزا ہیں۔ بیٹلیجدہ بات ہے کہ ان المنظنة والمنظمة المنظمة المنظ

منے ایمان ڈیمل کے چشمہ سانی میں شرک دیدعات کی غلاظت ادر اسلام دشمن افکار ونظریات کے ایمان ڈیمل کے جشمہ سانی میں شرک دیدعات کی غلاظت ادر اسلام دشمن کے ایمان ڈیمل کی افادیت اس دنیا میں مشکوک ادر بروز حشر قطعی طور پر رائیگال کہلائے گی۔ تاہم دنیادی اختبار سے انتہار ہے ان کو گول کا خار بہر حال مسلمانوں میں ہی ہوگا اور و استِ مسلمہ کا ہج ایک بیار عشو ادر ناتھ صحتہ کے جائیں گے۔!

ارُ اللَّهِ ال

روافق یا ایل تشیح جن کے مشرکاند اور ایمان سوز افکار واعال کی بریلویت کے بیا کم بردار آنکه بندگر کے بیروی کرتے ہیں، جب ان اہل تشیح کوئی استِ مسلم نے متفقہ طور پر تاریخ بین اور ایمان مورات کا دوار تا اور وحرار آن اسلام قرار نمیس دیا ہے .... حالا نکدان کے شرکاند اعلی اور اسلام و شن معتقدات میں تاویل کی قرور براوی گئی انتشار میں ہے .... تو چر بر بلوکی حضرات جوانیں سبائی اعمال ونظریات کو بلاسو ہے سیجے تھن بزرگوں کے اعتقاد اور ورشد کی بنا پر عشر سرسوگ اور عشر سبائی اعمال ونظریات کو بلاسو ہے سیجے تش برائی میں انتشار کے نام پر حرز جان بنائے ہوئے ہیں بھلا آخیس کیسے تشر وارتد ادکا کھلا طرح قرار دیا جاسمات ہوئے اسلامی معاشرہ میں وہ بلا شید مسلمان تی کہلا تیں محل الشرب سلمان بن کہلا تیں کے گرکیے بدلتھیں مسلمان بن کہلا تیں کے گرکیے بدلتھیں نے ارشاد فرمایا ہے۔

"لا يقبل الله لصاحب البدعة صوماً ولا صلوة ولا صدفة ولا حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين." (سنن ابن ماجه ص: ١)

الله تعالی برقتی کا ندروزة تبول فرباتا ہے اور ندنماز ، ندصد قد ، ندتی ، ندگره ، ندجهاد ، ندگوئی فرض میادت ، ندکوئی فلل عبادت و واسلام سے ایسا فکل جاتا ہے جس طرح گوند سے ہوئے آئے ہے بال فکل جاتا ہے۔ (این ماجہ: ص۲)

حضرت حد ایقہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی اس حدیث نبوی کا واضح مفہوم یکی ہے کہ شرک و بدعت کے مرتکب لوگ اسلام معاشرے میں اگر چہ بظاہر سلمانوں میں ای شار ہوتے ہوں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عابیہ وکلم کے نز دیک ان کا دعوی ایمان باطل اور و ختر عمل سوخت اور نا قابلی قبول ہوگا۔ اور اس طرح و و ہروز حشر خارج از اسلام اور किर्ताम किर्ना मिल्ला किर्मा क

زمرہ کفار دمرتدین میں ہی متصور ہوں گے۔ تبدید نبوی کا دراصل میدویسا ہی انداز ہے جیسا كرهديث ماركه "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنى فليس منى" ش اپايا گیا ہے یا پھروہ حدیثِ نبویؑ جس میں بتایا گیا ہے کہ جس شخص پر ج فرض ہوادراس کی ادائيگى ميں اسے كوئى شركى عذر بھى لاحق ند موادر دەشخص ج كے لغير مرجائے تو وہ الي صورت میں خواہ یبودی ہوکر مرے یا نفرانی ہوکر ( گویا اسلام ہے اس کا کو کی تعلق باتی نہیں رہا) ای طرح وه حدیث جس میں حضور صلی الله علیه و کلم نے لطور تا کیوشم کھا کرتین مرتبه ارشاد فرمایا كدوه فخص صاحب ايمان مبين، وه فخص ايمان كي صفت معروم ب، وه فخص دولت ايمان سے تی دست ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شر ہے اس کا پروی محفوظ نہ ہو (او کما قال) اس تتم کےسلب ایمان کے خطرہ سے آگاہ کرنے والی بے شار

اجادیث ہیں جن کامفہوم اللہ اور اس کے رسول کے مزد کیا ایسے اشخاص کے آخرت میں خسران دنا کا می اورسلب ایمان پر دلالت کرتا ہے خواہ وہ خض اسلامی معاشرہ میں زندگی بحر بظاہر نیک نام اور ''مثقی'' شار ہوتار ہے۔!! فتوی کفراوراس کی اثر پذیری کے ضمن میں ہم نے اس کتاب کے باب نمبر المیں جو

تاریخی شوابد و فقا کق سپر د کئے ہیں ان کا مطالعہ قارئین کرام کے لئے تکفیر مسلم کے نازک مسكدكويورى طرح سجحفه مين رهنما خطوط فرابهم كرك كأرانشا والله العزيز

تما م اہلِ علم اور ارباب دانش سے استدعا ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے ابعد جہال کہیں بھی کوئی خامی اصلاح وترمیم کی گنجائش پاکسی اضافہ کی ضرورت محسوں فرما کیں اس ے آگاہ کرنے کی زحت گوارہ فرما کیں تا کہ آسمدہ ایڈیشن میں اس کا قد ارک کیا جاسکے .....! وْ آجْسِرُ دَعُوَانًا أَنْ الحمِسِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ مِ

ابوعدنان سهيل ٥ رصغر المظفر سعم ١٠١٥ ्रिक्ट्रांगडा के स्टिप्स (L) <del>किं</del>ट्रांग्डेस्ट्री

## تعارف

و اکثر ابوعد نان شہیل ۱۵ رحمبر ۱۳۰۱ء میں ضلع ہریلی کے ایک مردم خیز قصبہ بہروی کے ایک دینی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔والدمحتر م الحاج مولا ٹا خلیم حبیب احمد صاحب مظاهري أيك جيرعالم اورايح علاقے كے مشہور ومعروف طبيب تھ جوز مانة طالب علمي مير محى السنة حضرت مولاناشاه إبرارالحق صاحب دامت بركاتهم اورحضرت مولانا تھ یوسف ؓ صاحب سابق امیر جماعت تبلیخ کے ہم درس اور ساتھی تھے۔ دین شعور اورجذب حق پیندی ڈاکٹر ابوعدنان سیل کوورشین ملا ہے۔ آپ کے نانامحتر م مولوی عبدالله صاحب تحكيم الامت حفرت مولا نااشرف على تفانوي كي خلفاء من سے تھے۔۔! ڈاکٹر الوعد ٹان شہیل کاامک نام افتخاراتھ ہے لیکن عرصہ دراز سے علمی اوراد بی دنیا میں اسمبل آؤر' کے قلمی نام سے معروف رہے ہیں۔اس نام سے ڈاکٹر صاحب کے بے شارا فسانے و <u>191ء</u> کی دہائی کے بعد ماہنامہ بیسویں صدی دہاں کے علاوہ ملک کے دیگراد بی جریدد ن میں شاکع ہوئے ہیں۔افسانوں کے علاد وآپ بہت ہے علمی مقالات اوردین وطبی موضوعات پر بھی بہت ہے مضامین لکھ یکے ہیں۔ دین موضوع پر ڈاکٹر ماحب كى ايك وقع علمي اور حقيقي كاوَّنْ 'بريلويت-طلم ما فريب ما حقيقت؟' نتين سال قبل دارالعلوم ديوبندكي وشيُح البنداكيدي "في بور اجتمام سے شائع ك تقى، جو س عرصہ میں اپنی افادی حیثیت کی بنا پر مقبولیت کا ریکارڈ قائم کرچکی ہے۔اس ہے قبل بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک اور وقع علی کتاب''انکاررجم ایک فکری گرائی'' دیوبندے ٹاکع ہوکرعلمی اور دینی علقوں میں بے پنا ومقبولیت اور پذیرائی حاصل کر پیکل ہے۔جس يَلِيَكُ وَتَنْ يَكُولُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمُلْعِلَمِ الللللَّمِيلِيَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمِلْم

کے مقدمہ نگاروں میں حضرت مولانا سیدانظر شاہ کشمیری مد ظلہ العالی اور مورخ اسلام تاضی اطهر مبار کیورٹی کے علاوہ حضرت مولانا شقی صیداحیصا حب پالیو رئی استاذ حدیث وار العلوم و یو بند، مولانا حصیب الرحمٰن اعظی صاحب مدیر ما بنامہ دارالعلوم و یو بند اور مولانا شقی محد راشد صاحب کے مولانا مفتی محد راشد صاحب کے استاذ وارالعلوم و یو بند شال ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے صاحب میں اور ترق نگائی کا اعتراف مولانا انظر شاہ تشمیری اور مورز آسام تاضی اطهر صاحب کے ایور تی بیسی کی کیا ہے۔! حال ہی ہیں ڈاکٹر ابوعد نان مہیل کی ایک اور قابل قدر کتاب ''اسلام ہیں بدعت و ضلالت کو توکت کات' مودی عرب کے دارالسلطنت ریاض سے بڑے اجتمام کے ساتھ شاکع جو ک کت مورف علی بلکہ صوری اور معنوی اعتبار سے بچی ایک منز دمقام رکھتی ہے۔!!

ورف علی بلکہ صوری اور معنوی اعتبار سے بچی ایک منز دمقام رکھتی ہے۔!!

ڈاکٹر ابوعد نان سمیل ایک طویل مدت تک اگر چرا ہے قامی اور اد کی نام ''سمیل گذاکٹر ابوعد نان سمیل ایک طویل مدت تک اگر چرا ہے قامی اور اد کی نام ''سمیل گذاکٹر ہے سے علی اور اد کی نام ''سمیل گردیم آ کہ ز'' سے بی علی اور اد کی عام متعارف رہے ہیں گردیم آ ہے۔

ارت کا جلد و دن اور در این به پارت کا گرید این آلی اوراد لی نام "سیل اوراد لی نام "سیل اوراد لی نام "سیل آذر" ہے ہی علی اوراد لی نام "سیل آذر" ہے ہی علی اوراد لی علی تعالیٰ اوراد لی علی متعارف رہے ہیں گر پھر آپ نے حضرت مولا نا اسید الوائس علی ندویؒ کے مشور د انظر شاہ سے تاکی متاب ہے تاکہ متاب کی بنا پر ختم و بیا این بارت کی اورات کی بنا پر ختم کر دیا اوراب "ابوعد نان میل" کے شخصی نام ہے ہی آپ کی تضیفات منظر عام پر آئے گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نئی کاوش" بر ملویت کاونٹی سفر" قار مین کے باتھوں میں ہے۔!

ڈاکٹرمحد طاہرندوی رئیسل جامعہ امام ولیالندالاسلامیہ پُھلت (ضلع مظفر گر) یو بی ارُولِيَاتِينَ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ

# الأب احدرضاخان صاحب بريلوي كارُ جَانِ طبع

## خاندانی پس منظر

جناب احمد رضاخان صاحب ہریلوتی جس خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے افکار · ورجحانات اورنسبی شناخت کے اعتبار ہے' <sup>د</sup>شیعیت'' کا مظہر اورنمائندہ خاندان تھا جوا ہے اسبائی عقیدہ کے مطابق "تقیّه" کے زرنارلباس میں خود کو چھیائے ہوئے اہل سنت والجماعت کے درمیان عرصہ دراز ہے انگریزوں کی عطا کردہ جا گیرادر'' زمینداری'' کے مرے اوٹے میں مشفول تھا! واضح رہے کہ خالصاحب بریاوی کے پردادا کاظم علی خان نے ہریلی کے سنّی حکمراں حافظ رحمت خاں کے خلاف انگریز وں اور کھنؤ کے شیعہ نواب کی مشتر كهشكركثى كےموقع برنواب شجاع الدولہ والى اودھے اظہار و فادارى اوراہلِ سنت سے سبائی مثنی اور کیند دعداوت کا دلی بخار نکالنے کی غرض ہے کطیعام انگریز دل کا ساتھ دیا تھااور "میران بورکٹر ہ" کی فیصلہ کن جنگ میں ان کی داہے، درے، نخے ہرطرح کی بدد کی تھی جس کے نتیجہ میں حافظ رحت خان شہید ہوئے اور سنیوں کی قدیم ریاست بریلی، نشا بجہانپوراور پلی بھیت برمشمل جو' روھیلکھنڈ'' کے نام سے معروف تھی ،صفح ہستی سے مٹ گئے۔اس طرح انگریزوں نے فتح کے بعد آئییں' دحسب وعدہ'' بریلی کے نواح میں ایک بڑے علاقہ کا جا گیردار بنادیا تھا۔ یہ انگریزوں سے وفاداری کا ہی صلیتھا کہ ہے ۱۸۵ء کی جنگ آزادی کی ناکا می کے بعد پرآشوب دور میں جب کدانگریز''علائے حق'' پرظلم وستم کے پہاڑتو ڑنے اور انہیں صفحہ ستی سے مٹانے برتُل ہوا تھا، قرآن مجید کے لا کھوں ننج جلائے جارہے تھے، دیمی مدرسوں کومسار کیا جارہا تھا، ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کی دن رات کوششیں ہورہی تھیں، چودہ ہزار علماء کو انگریزوں نے

پھانس کے تختے برائکا دیا تھا۔اس وقت احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے دا دارضاعلی خال كتِّخ اطمينان سے زندگی بسر كرر بے تھے،'' حيات اعلى حضرت'' كے مصنف ماناشاہ قادري ك زباني سنتي، لكهية بي :--

" ١٨٥٤ مين جبكه انكريزون كي باتحون مسلمان خصوصاً علائے اسلام کو بیمانسیاں دی جارہی تھیں اورا یک افراتفری کا عالم ہندوستان میں ہریا تھا۔اس دقت وہ بریلی کے محلفہ و خیرہ 'میں اطمینان سے قیام فرماتھے۔مولانا نے ماہ جودلوگوں کے اصرار کے بریلی شیچیوڑی۔ ' { ا }

جناب رضاعلی خال کی اس بے فکری اور اطمینان کی وجہ کیاتھی؟ اور''اعلیٰ حضرت'' احدرضا خال ہر باوی کے دادا کیوں ایسے خطرنا ک ماحول میں مطمئن اور خوش وخرم تھے۔؟ حیات اعلیٰ حضرت کےمصنف اس راز ہے بھی پر دہ اٹھاتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں: — " آب کے بردادا کاظم علی خال نے انگریزوں کی لیٹیکل خدمات

انجام دي تھيں۔" { ٢ }

الخضريه كه خانصاحب بريلوى كے بردادا كاظم على خان نے خالص سنى رياست'' روہیل کھنڈ کے مثانے میں مجر پور کردارادا کیا تھاادراو دھے شیعہ نواب شجاع الدولہ کے شاند بہ شاند انگریزوں کی مدد کر کے حق شیعیت اوا کیا تھا۔ پھر جب ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد شاہ دلی اللہ محدث وہلوگ کی فکر کے امین اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و ہوئ کے فتوی جہاد پرلیگ کہتے ہوئے میدان کارزار میں کوریڑنے والے علاء حق برانگریزوں کے انتقام کا دور دورہ تھا اور ان برظلم وستم کے پہاڑ توڑے جارہے تھے تو ایں وقت ان کے ملے یعنی خانصاحب بریلوی کے ذادا رضاعلی خال کا زمانہ تھا۔شیعہ مذہب کی تروج ورتی میں روڑے اٹکانے والے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی جن کی کتابیں ''ازللة الخفاء عن خلافة الخلفاءُ' اور' قر ة العينين في تفضيل اشيخين '' وغيره المرتشيع كے دل

<sup>[1] &</sup>quot;حيات اعلى صفرت" مانا شاه قادري ص٠٦٠

<sup>(</sup>٢) ("حيات اعلى حفرت" ماناشاه قادري ص٣)

ودماغ مریجلی بن کر گری تھیں۔ پھر ان کے فرزند رشید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ کی التخفه اثناعشريه 'نےشیعه مذہب کی بنیا دوں کو ہی کھوکھلا کرے رکھ دیا تھا۔ادرا یک صدی مرز جانے کے باوجودالم تشیع اس کا جواب دینے سے قاصر تھے۔اس خاندانِ ولی اللہ کے بیروکارعلاء یرانگریزوں کا قبر وغضب ٹوٹنا جہاں برصغیر کے تمام اہل تشیع کے لئے باعث مسرت واطمينان تفاو بإن رضاعل خال بھی اینے آبائی ند ہب کے دشمنوں کی تذکیل اور بربادي برشادال وفرحال اور مطمئن نظر آرب تحققواس ميس تعجب كى كيابات تقى .....؟ مغربی یو پی کُسنی ریاست'' رومیل کھنڈ''ان کے والد کاظم علی خاں کے دور میں اوران کے تعاون اورکوششوں سے تیاہ و بر باو ہو کی تھی اور ابٹنی علاء کا صفایا خودان کے دور میں آگر إنبين انكريزول كے باتھوں ميں مور باتھا۔ان كے نزديك كويا اب شيعيت كى ترون ج وامتاعت كے لئے ميدان صاف ہوگيا تھا۔علاء تن كى كرفت عوام يرے ختم ہونے كے بعد جائل اور كم علم عوام الناس كوشيعيت كى آغوش مين لا بشمان يك لئے جناب رضاعلى خان نے جو' رضا کارانہ منصوبہ' تیار کیا تھا، اس کی تھیل کے لئے ان کی نگاوا تھاب اسے ہونہار پوتے ''امّن میاں'' لینی احد رضاں خاں پر پڑی اور انہوں نے شیعہ کاز کی جہود کے لئے ان کی خصوصی تربیت بجین ہی ہے شروع کردی۔ کیونکدان کے خیال کے مطابق ان كابية فرزندار جند فتى كل خال كواس وقت تك شيعه كازے كوئى خاص ولچيى نيس تقى اوروہ ملک کے دیگر بگڑے ہوئے رئیسوں کی طرح مرغ بازی، بٹیر بازی جیسے بے فکری كنواني مشاغل مين جمه وقت مشغول ومنهمك رہتے تھے -!

مولانا عبدالصمد مقتاری اینے رسالہ''نذرانہ عرس'' میں لقی علی خال کے بارے میں کلیجہ بیں کدوہ :—

''رؤساء بداایوں دو کیٹرا بزرگ کے خصوصی مشاغل ، مرغ بازی اور ٹیر بازی وغیرہ سے دل چھی کیٹر تھے۔'' { 1 }

<sup>[1]</sup> رساله ندرانه عرس: مولانا عبدالصده تقدري بص ٥-

٢٦ مطالعة كريلويت: علامة واكثر خالد محدوج: اص: ١٩٤

جناب رضاعلی خال نے اپ اس ہونہار پوتے کی تربیت جس ٹیج پر کی تھی وہ ان کی بیدار مغزی اور شیعتی کا زیرے دفاند بیدار مغزی اور شیعتی کا ز کے لئے ان کی جدوجہد کی آئیند دار ہے۔ تاہم ان کی عمر نے وفاند کی اور دو اپنی امیدول کا مرکز ، ذہین وفطین احمد رضا خال کی ادھوری تربیت چھوڑ کر دینا سے مطے گئے۔!

جناب نتی علی خال نے اپنے والد کی خواہش اور وصیت کو پورا کرنے کے لئے اور اپنے خاندانی مذہب کے مفاد کی خاطر بے فکری کے ان تمام نوابی مشاغل کوڑک کر کے بالأفراية فرزندار بمنداحمد رضاخال صاحب كاتعليم وتربيت يرخصوصي توجه مركوز كردي \_ ان کے دور میں غدر کے ۱۸۵ یا کے ابعد کی ہمہ جمی اور علاء حق کے خلاف اِنگریز حکومت کی انقائی کارروائی تقریباً فتم بوتیکی تھی اور اطمینان کا سائس لیتے ہی ہے کھیے علاء حق نے ہندوستان میں اسلام کے بقاء واستحکام کے لئے جہاد بالسیف کے بجائے 'دقلمی جہاد'' کا منصوبه بنا کرعملی جد وجیدشروع کردی تقی بے جس کا اولین مظهر '' دارالعلوم دیوبیژ' اور ''دررسشانی مرادآیاد'' کا بدیک وقت قیام اور ان کے ماتحت تقریباً دس بزار مکاتب اسلامید کی فوری طور پر تاسیس ہو پیچی تھی۔خود بر تی میں'' دیو بندی فکر'' کے دو مدر ہے "مصباح التهذيب" أور" اثناعت العلوم" كے نام سے منصة فهود يرآ چکے تھے اس دور ميں بریلی کے عوام وخواص پرشاہ و کی اللہ محدث دہلویؒ کے دین ککر کاغلب اور ان کی تعلیمات ان ك دُوموں ير چهائى مونى تخس نتى على خال اين فرزند دلبند "من ميال" كو بھلا جانے بوجھتے ہوئے ان 'سنّی الفکر'' مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کیے بھی دیتے جوشیعیت کے جانی رشمنوں کے قائم کردہ تھے۔ ؟ چنانچوانہوں نے احمد رضاحاں صاحب کوتواعد کی چندابندائی کا بیں خود ہی پڑھائی تھیں۔ پھرشر پچھینی کے ابتدائی اسباق کے بعد بقول احدرضا فال صاحب كان كالعلبي سلسله منقطع موكميا تحامة فانصاحب بريلوي اس بات كا خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ :۔

مراكوني أستاذ نين من في اين دالد ماجد عليه الرحمة عصرف جار قاعد عن تقريق مرب وتتيم من السياك كيد من كرك ما كل عن ر ان کی ضرورت پڑتی تھی۔ شرح چھٹنی شروع کی ہی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا۔ کیوں اپناوقت ضائع کرتے ہو۔ رینلوم صطفیٰ بیارے کی سرکارے تم کو خودی کھادے جا کیں گے۔'' (''اکمیز ان' بمٹنی امام احررضا نم ۴۳۳)

جناب احمد رضا خال صاحب کے بیپن کے دور کے ایک اور اسناذ کا نام ان کے سوائح نگاروں نے کھھا ہے اور وہ ہے تی گذاب خالم احمد قادیاتی کا بڑا بھائی غلام قادر بیک ہے۔ اس کے بعد ان کا تعلیمی کی مشر عمل تاریک میں ڈوبا بوانظر آتا ہے، اگر چہ خانصاحب بر ملوی کے سوائح نگاروں نے انہیں ورجنوں علوم وفنون کا عالم بنایا ہے جیسے صدیت ، فقہ علم کا آم، شخص فاضفہ ریاضی، الحجراء، جغراقی، علم بندس، علم بیت، علم تکسیر، علم بیت ، علم تکسیر، علم بیت ، علم تکسیر، علم بیت ، علم تکسیر، علم بندس، علم وفنون پر ان کے دیوئی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک درجن سے زیادہ معروف وغیر معروف علوم وفنون پر ان کی درجس کا پر و پیگیڈہ کیا جاتا ہے جیسے علم تو قیت اور صنعت طلم وقر شح اور شعور شاعری دغیرہ۔

<sup>[1]</sup> ملاحظة و"اصول كاني" ابوجعفر لعقو بكليني رازي جارس ٢٣٩ مطبوء تبران-

جناب احمد رضاحال صاحب بریون نابوں یں جیدجد سرے ہونے عاس شیعی معتقدات ونظریات ، تقید کا صناحت کا معتبد علامی شیعی و جنیت کی شیعی معتقدات ونظریات ، تقید کا صناط کے باوجود زبان حال ہے ان کی شیعی و جنیت کی عکامی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حال کے طور پر شیعہ حضرات حضرت علی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کی ذات اقدی اورصفات نیوی کا مظہراتم کہتے ہیں اور ان کے زدیمی صطفی اور مرتفق آیا ہے ، بی شخصیت کے دونام ہیں۔ ایران کا مشہور شیعی شاعر شاہ لئمت اللہ کرمانی کہتا ہے۔

مصطفی را مرتضی دان، مرتضی را مصطفی خاک درچیم دو بینان، دغا باید زدن!

لین دھزت میں مصطفل میں کو اصلیت میں علی مرتفق بی سجھنا چاہیے اور ای طرح دھزت تو محفظ ہا ہے اور ای طرح دھزت تو میں محفظ ہا تھا تھا کہ دوجود فقط میں ایک کو دوروا لگ الگ وجود فطر آتے ہیں اس کی آتھوں میں خاک پڑجائے۔ بلاشیدہ دوسو کی کاشکار ہے۔ { ا } فاکر آتے ہیں اس کی آتھوں میں خاک برخوالد کے برخ (Dr. J.K. Brige) نے اپنی کیاب 'ورویشوں کا بیک آتی سلسلہ' میں شیعوں کے جو شہور عقائدان کی متقداور معتبر کی ایوں کے حوالد نے قل کے ہیں ان میں سے چند میر ہیں :

(۱) الله هيقت واحده ٢-

(۲) حضرت محمصلی الله علیه وسلم اور حضرت علی رضی الله لقعالی عنه دونوں ہی اللہ کے مظاہر خاص میں (لینٹی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جلوہ فر ماہے۔)

(٣) الله ،مجراً وعلى عين مين عينيت كاعلاقه به (يعني تينون اصليت مين ايك ہي وجود كے تين نام ہيں)

<sup>[1] &</sup>quot;املای لقوف میں غیراسلائی نظریات کی آمیزش" از پوسف سلیم چیشی ص ۱۹ اسطور عد دلخار

(٣) محمرًا ورعلي أيك بي حقيقت ياايك بي مخص كرونام بين - [ [ ]

احمد رضاخان صاحب بريلوتي اورشيعي نظريات

رُ ۱ } ''درویشوں کا بیکنا ٹی سلسلہ'' ڈاکٹر ہے ، کے برج ص۱۳۳،۱۳۳ (مطیوعہ باٹ فرڈیو،الیں،اپ (امریکہ)سے 192ء۔

جناب احمد رضاخاں صاحب ہریلوی نے خالف شیعی عقیدہ پرڈی بی عبارت کھنے کے بعد آخر میں عربی زبان میں بیدالفاظ الطور اختا م کھتے ہیں: —

تفانا الكافى فى الدارين. وصلى وسلم على سيد الكونين المارين. "حياروالة وصحبة و غوث الثقلين." حي كالرجميد -

(جمیس (اس عقیده کیشوت کے گئے) ''الجامع الکافی'' (لیسی شیعول کی وہ متندر میں کتاب جس پرشیده ند ہب کا دار دیدار ہے، دونوں جہان میں سرخرد کی کے لئے ) ہالکل کافی ہے۔ اورصلوا ۃ وسلام جوسیدالکوٹین اوران کی آل پر اوران کے منتشیں (صحیہ ) ہاورجن وائس کے فریا درس (خوث انتقلین ) پر)

واضح رہے کہ عربی زبان میں لفظ "صَحْب" ہم نقیں، ساتھی اور دوست کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس کی جمع "اصحاب" ہوتی ہے۔ { ۱ } ائل سنت والجماعت جب رسول اللہ علیہ وہ اس کی جمع "اصحاب" ہوتی ہے۔ { ۱ } ائل سنت والجماعت جب رسول اللہ علیہ وہ اس وہ اللہ اللہ علیہ میں ایسی کی آل کو شائل کرتے ہیں تو عموماً آپ کے تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وورد میں شائل ہوتے ہیں۔ لیکن وعلیٰ اللہ واصحاب ہو تے ہیں۔ لیکن اللہ علیہ سائل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ قال اللہ علیہ وہ کرور میں شائل ہوتے ہیں۔ لیکن عمرت علی اور کہتے ہیں اس کے دور دور میں شائل ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کے دور دور میں رسول اللہ علیہ وہ کی اور دور ملام کا ستحق سجھے ہوئے صحبہ کے لفظ کے ساتھ ان کی طرف و کی معرب کے لفظ کے ساتھ ان کی طرف و کی معمیر سے اشارہ کرنے کے عادی ہیں۔ جناب احمد رضا خال پر لیوی کے خاص کے ہیں یہاں ای مشہود انشارہ کرنے کے عادی ہیں۔ جناب احمد رضا خال پر لیوی کے خاص کیا ہے۔!

<sup>[1]</sup> شرح عقائد للنفق كم حاشير بر لا ذا و في صحاب بعد وهو من راى نبى عليه السلام حمده و محمد و

**愛亞方** 

(ليحني (١) حضرت عليٌّ ، (٢) امام حسنٌ ، (٣) امام حسينٌ ، (٩) امام زين

العابدين، (۵) أمام باقر، (٢) أمام جعفر صادق، (٤) أمام موى كاظم، (٨) أمام رضا، (٩) أمام تقى جواد، (١) أمام تن عكرى أور

(۱۲) امام غائب الملقب بيمبدي)

1

щ

المن طاہری بات ہے کہ است مسلم ''آئی معصوبین' کے شیعی نظریہ کومن وکن انہیں المنوں کے ساتھ براہ داست تو قبول نہیں کرستان تھی کیونکہ قرآن وسنت کے نصوص اس المنان نظریہ کی نئی کرتے ہیں اس لئے خانصاحب بریلوتی نے نہایت ہوشیاری ہے ان المنان تھی ہوشیاری ہے ان المنان تھی۔ ''کوائی تران کی سلسلہ اغواث' کوائی۔ انان کے نام ہے معنون کر کے''سلسلہ اغواث' کوائی۔ انان کے اندر محدود کردیا۔۔!

الم اس من من ميں بيات يحى قابل فور ہے كہ جناب احراضا خانصا حب بريلوى كے فليد كے مطابق جب مارے ای ' فوشيد آئر معمومين' فليد كے مطابق جب سارے ای ' فوش' حقیقت ميں نامر د' شيعة آئر معمومين' اور ان ميں بھی حضرت علی گوان كے خيال كے مطابق ' فوجيت كبري' اليتی سب سے الدن فوث كائبلد ترين منصب حاصل ہے تو پھر ان كے علاوہ دور اكون ' فوث الاعظم''

<sup>(</sup> ا ) " ألملفوظ" جناب احمد رضاخال صاحب بريلوى جاص ١٣١ ( مجموع ص ١٣١ \_\_\_\_\_\_

موسکای؟ خوف وعظم بهرصورت و بی بول گخواه ان کو براو راست حضرت علی کنام سمت معارف کراو راست حضرت علی کنام سمت متعارف کراو راست حضرت علی کنام با کو بوشید و رکھ کر ظاہر طور پر شخ عبدالقادر جیلا فی کواس منصب "خوث اعظم" پر متعین دکھایا جائے حقیقت میہ کہ احمدرضا خال صاحب کی "خوث اعظم" کے نام برک جائے والی ساری مدح سرائی اورغلو ی عقیدت کا تمام تر" کریڈٹ "حضرت علی کئام بی جان ہے۔ اگر بر طویت سے حر میں گرفتاران کے شیدائی اپنی توت فیم سے دست بردار ہوک خانصاحب بریادی کی "خاص کی کا مرفع کے خانصاحب بریادی کی "منقبت غوث" کا بدف یا مرکز عقیدت شخ عبدالقادر جیلا فی کا خان بابرکات کو جھنے پر بی مصر بیل توب "کا بدف یا مرکز عقیدت شخ عبدالقادر جیلا فی کا شرف بیل توب نیادی اسام در خان کا مرف یا اس کر استحد برای کال فی مصر بیل توب "فاضل بریلوی" جناب احمدرضا خال صاحب کی اختیاری بیل بریادی "جناب احمدرضا خال صاحب کا تقید بیازی" کا کال فی موسکال بی بریش تھنے میں الامری نہیں ۔۔۔!!

( الرا ۔ الي صورت ميں جب كه خانصاحب بريلوى كے عقيدے كے مطابغ ''غوث الأعظم'' (لعني بظاهرتو شيخ عبدالقاور جبيلا أنْ مَمراصليت ميں حضرت علي ) كي ذار گرای میں جناب رسول اللہ ﷺ کا وجود مبارک مع اپنی جمیع صفات جمال وجلال و کما ا وافضال سمایا ہوا ہے۔ لیتی شیعی عقیدہ کے مطابق محمد اور علی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ جوانبیں علیحد ، علیحد ہ دو و جو سمجھے وہ غلطی پر ہے۔ تو اس معنیٰ میں حضرت علیٰ ا ان کے نزدیک نی اور رسول میں ۔اور خانصاحب بریلوی کے بیان کے مطابق چونکدا رب العزت كي ذات عزت واحديت مع جمله صفات ونعوت جلالت آئينه محمد كي ميں جا فرما بي ينا تي مديث بوك من وأنى فقد وأى الحق - (مكلوة المصافي م ١٩٨٣) لینی جس نے مجھے دیکھااس نے حق کو دیکھا کی آٹر میں شیعی اصول وعقیدہ کی تبایغ رہے ہیں۔ان کے خیال کے مطابق چونکہ تعظیم غوشیت میں تعظیم مرکار رسالت ہے ا تعظم مر کار رسالت مین تعظیم حصرت عزت ہے۔ جل جلالہ کا تعظیمی خطاب بھی انہیں سرزادار ہے اور صلی اللہ تعالی علیہ کا مین ورودھی انہیں کے لئے ہے ای طرح سلام تی بھی وہی ہیں۔'' دوسرےالفاظ میں جناب احمد رضا خانصا حب نے اپنے اس عق نا كل كرا ظهاركر ديا ہے كمان كے زور كي حصرت على بي معبود حقيق، بي -!!

\_\_\_\_\_(f) =

عصر حاضر کے مشہور محقق ڈاکٹر ذکی مبارک، جن کا تعلق مصرے ہے۔ اپنی کتاب

حقيقت بدب كدابل تشيع اورابل تصوف کے درمیان قدر مشترک علیؓ ہیں جوشیعہ حضرات کے لئے معبود کا درجہ رکھتے جل اورصوفیوں کے لئے امام کا۔!

الالتفوق فالاسلامي مين لكهية بين : الواقع ان الصّلة بين التشيّع والتصوف فعليّ هو معبــود الشيعة وامام الصوفياء {١}

(٣) شيعي معتقدات مين حضرت على كي حقيقي بوزيش متعين موجاني ادرانمين المعبود خشق '' باور کے جانے کے بعدان کے زویک لامحالہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ومرتبہ میں تغیّر و تبدّل ہونالازی تھا۔ شیعہ حضرات کے لئے لا کھ خواہش کے باوجود رمول النصلى الله عليه وللم كونعوذ بالله عبدة رسالت بي معزول "كر كے حضرت على كواس مقام پرمتنمکن کرنا توممکن نه تھااگر چہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کی اس خواہش کا پہتران کی متنا ہوں ہے بتا ہے مشلاً جرئیل ایس کا دوخلطی ہے' وجی رسالت حضرت علیٰ کے بجائے **محر**ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم برنازل كروسية كاخبيث وباطل عقيده يا ال سلسله ميس الله تعالى كي مهول جوك " موجان كاشيطاني نظريه ، حوان كي يهال "عقيد أبداء "ك نام سے جانا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ - تا ہم ایسی لچراور پوچ باتیں چونکہ چلنے والی تہیں تھیں اس کئے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ الوہیت میں اشتراک دکھا کر حضرت علیؓ اور حفرت محصلی الله علیه وللم کوایک بی شخصیت کے دورُ دب ظاہر کریں تا کداس طرح نبوت کا وصف بھی بالواسط طور برسمی حصرت علیٰ کے لئے تابت ہوجائے۔ چنا نجید مصطفے را مرتفعي دان مرتفعي رامصطفي " كاعقيده ونظريه عام كيا كيااس كےعلاوه بيركه حضرت على چونكه اللِ تشيع كرزدك "معود حقيق" كي حشيت ركت من الله الله تعالى كي تمام ، صفات البهيجي ان كے اندرموجود ہوني لا زي تھيں۔ اور جوالي صفات حضرت علي ميں فرض کی گئیں ۔ وہی سب مجھ لامحالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ، .....حضرت

<sup>(1) &</sup>quot;التقوف الاسلائ": أاكثرة كي مبارك، ج: عص: ٢٣ مطبوع مقر

وارُالِيَانِيَة علیٰ ہے مشار کت و جود کی بنایر .....انہیں تسلیم کرنی پڑیں ۔مثان کےطور پر قر آن مجید میں الله تعالیٰ کی بیشان بتائی گئی ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْأَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ وبى از كسيموجود بادرابدتك موجودب البَاطِنُ، وَ هُوَ بِكُلِّ شِّيئٍ عَلِيُمٌ گا اور طاہر بھی وہی ہتی ہے اور باطن بھی۔ اوروه برشی سے دافف وآگاہ ہے ....!! (الحديد-٢) ظاہری بات ہے کہ جب اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی فیعنہ خدا ہیں اور تمام صفات خداوندي سيمتصف بين توالله تعالى كي بيصفت ادل وآخراور طاهرو بإطن بهي ان کے اندر موجود ہونی لازمی ہے۔ چنانچہ فاری زبان کے ان اشعار میں جوایک مشہور و معروف ثناء کی طرف منسوب ہیں،حضرت علی کدت سرائی اس طرح کی گئی ہے۔ بهم اول وبهم أثر، بهم ظاهروبهم باطن بم موعد وبم وعده وموعودعلي بود! گوئند ملک ساجد ومجود بد آدم از من بشنو، ساجد ومبحود عليٌّ بود! بهم أَ وَمْ وَبِهِم شيتٌ وَبِهِم الوِبِّ وَبُهم اوريسٌ جم لوست وجم يونس وجم جوزعل بور! جرائل كرآر زرخالق بے چوں در پیش محمهٔ شد و مقصور علی بود! شاہے کہ ولی بود، وصی بودعلی بود سلطان سخا وكرم وجود على بود! این کفرنه باشد پخن گفرنه این ست تا ست علیٌّ باشد و تا بودعلیؓ بود! ند کورہ بالا اشعار حفرت علیٰ کے لئے اہلِ تشیع کے حقیقی جذبات وعقائد کی ترجمانی

مدورہ بالا استحاد مطرت می نے سئے اہل سی کے کیفی جذبات وعقائد کی ترجمانی کرتے ہیں، اوران میں بلائکلف اور بے لاگ طریقہ پر حضرت علی کے معبود و مجود ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یا مجر فاری زبان کے ای مشہور شاعر سے منسوب مندرجہ ذیل اشعارای مضمن میں بلاحظہ ہوں۔

مفخر عالم توکی شاه سلام علی! حق را مجن سن عرف از شاهِ مردان یاقتم! استعیب پوش وغیب دان الفدمولا ناعل! همر سشرنداز دین بری ، الله مولا ناعل{ ا اول وآخر توگی، ظاہر وباطن توکی باخیدرخود حیدرم بیرون زحیدرکافرم اےربہنمائے مومنان الله مولناعلی! تاضی وش فخشت دارد برل بخش علی 受证(15) **(FD) = - 3** (光数)

ا کیاان اشعار کو بڑھنے کے بعد بھی کی کے دل میں بیشبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ اہل تشیع مرت میں اللہ تعالیٰ میں کا ایک روپ اوراس کا مظہرتیں کچھتے ۔؟

<sup>ِّ ﴿</sup> اَلْمُعْلَمُ مِنْ مُكَانِّهُ مِنْ كَالِهُ \* عَالِمُ \* تَارِيخٌ لِقُوفُ \* از رِوفِيمِ سليم چُشِّي ص٢٣٧ (مطوعه بإكسّان) و ﴿ الْمِلْ الْمُقُوفُ مِنْ غِيرَا ملا في أَطُوبِ مَنْ أَنْ الرّبِينَ سليم چُشِّي هم ٢٩٩٩، ٢٥ (مطوعه دلي) .

خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی

ای پراس کو چھوڑا ہے وہ بی جائے کہ کیاتم ہو { ا } لیعیٰ قرآن مجید میں تو اول و آخر ہونا اگر چہاللہ تعالیٰ کی صفات بتایا گیا ہے گر میراعقیدہ میہ ہے کہ اصلیت میں رسول اللہ صلیٰ الشعلیہ وسلم می ( جو حضرت علیٰ کا ہی ایک روب ہیں ) اول و آخر ہیں اور از کی والدی کی صفات الہے ہے متصف ہیں۔ اور ہے بھی

حقیقت ہے کہ اس کا نئات میں دواول وآخر وجود ہونا ممکن نمیں، بعنی اللہ بھی اول وآخر ہو اور رسول اللہ بھی ای صفت کے حال ہوں۔ مگر تم آن کی تصریح کے مطابق اول وآخر کی صفت چنکد اللہ تعالیٰ کی بھی بتائی جاتی ہے، اس لئے میرے زدیک اصلیت میں حضرت محمصلی اللہ علیہ دسلم بی (یا ان کے پردہ میں حضرت علیٰ اللہ اور معبو دحقتی ہیں مگر میرے لئے سخت شکل مید ہے کہ میں کھل کر آپ کے خدا ہوئے کا اعلان بھی نہیں کر سکتا ( کیونکہ تقیم مانع ہے) اور ایک مخلص شیعہ کی حشیت سے آپ کوخدا سے بجدالیتی خدا کے علاوہ

دوسری ہستی بھی کہنے کی جراُت جیس کرسکتا۔ اس لینے اس معمّد کو یونہی الجھا ہوا چھوڑ تا ہوں۔ اپنی خدائی حیثیت کا فیصلہ خدا خودی کرلےگا۔!! ' جناب احمد رضا خال صاحب دوسری جگہ کھتے ہیں۔

مظهر حق بوتمهين، مظهر حق بوتمهين

تم میں ہے ظاہر خداتم پد کروڑوں ورود {۲}

<sup>[1] &#</sup>x27;'حدا کُق بخشش''احمد رضا خان بریلوی ج۴رص ۱۰٫۳ [۲] ''حدا کُق بخشش''احمد رضا خان بریلوی ج۴رص ۱۰٫۳

فالمن والرسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بالفاظ ويكر حصرت عليٌّ) مين خدا كاظهور مان

الدائیں خدا کا ہی ایک روپ کہنے کے باو جودخود کوسچا موٹن وسلم اور بزعم خویش جنت کا بھی پرار تجھتے ہیں۔۔۔۔! خانصا حب بریلوی کا ایک مشہور شعر ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہائی دُور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی! شب معران کا ذکر کرتے ہوئے جناب احمد رضاخان صاحب لکھتے ہیں:

اٹھے جوقھرونل کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہال قوجات ٹیس دوئی کی ، نہ کہ دوی تھے [ 1 }

ینی شب معراج میں جب رسول الشعلی الله علیہ وہلم الله تعالی سے ملا قات کے اللہ علیہ محراج میں جب ملا قات کے اللہ عرش کے قریب پہو نے تو وقت ملا قات الله تعالی نے قباب رویت ہنا دیا اور اس اللہ علیہ وہ کوئی اور نییس ،خود آنخضرت سلی الله علیہ دہ ملم ہی اللہ علیہ وہ کہ اور استعفر الله وقود والله من ذاک الحرافات)

<sup>[] &</sup>quot;حداثة بخش "احمر صاخال بريلوي جارص ١١١ـ

المنظفة المناس المنظمة المناس المنطقة المناس المناس

ای بات کوخانصا حب بر بیلوی نے دوسری جگہ مزید وضاحت کیماتھ بیان کیا ہے۔ وہی نور جق وہی ظل رب، ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب

نبیں ان کی ملک میں آساں کہ زمین نبیں کہ زمان نبیں!! و بی لا مکاں کے مکیں ہوئے ، سرعرش خشت نشیں ہوئے

وہ نی ہے جس کے ہیں بید مکال، وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں!! { 1 }

کیا سیجھے آ ہے۔؟ یہاں خانصا حب پر یلوی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کا نئات کی کیلی کرنے والے اور دنیا و آخرت کی ہرچیز کے مالک حقیقی وراصل آنخضرت صاب بریان

6 نات ن میں ترب والے اور دنیا وا حرت لی ہر چیز کے مالک سینی وراصل آخضرت صلی اللہ علیو ملم بن ہیں۔(اور شیعی عقائد کے مطابق جب جضرت کا چی حضور کی شکل میں وجود پذیر بین او گھرز میں وآسان کی ملکیت کا حق انجیس کو پہنچتا ہے) کیونکہ وہ ان اللہ کا نور

اوراس کا سامیہ ہیں۔ چنانچیز مین وآسمان کی کوئی شی المی نہیں جوآپ کی (یا بالفاظ دیگر حضرت کائل ) ملکت ندہو عن پر مستوی کوئی اور نہیں بلکہ خود کوصلی اللہ علیہ وہ آسم کر ریں معرضے عاضی ء خرم مسلک میں رہوں کی فید

سٹرے 00 میں میں تنہ ہو۔ کرب پر مستوی یوں اور ہیں بلد خود تھے ان اندینا یہ دہم ہیں (یا آپ کے پردہ میں حضرے علی ہی عرش پر مشمکن ہیں ) آپ کی شان میہ ہے کہ لا مکیں کے مکین آپ بھی کی ذات اقد س ہے۔اوررہ گیا خدا تو وہ پونمی'' ہے گھر اور بے در'' مار مار پھر رہاج۔ (استغفر اللہ دفعوذ باللہ من ذاک )

ہے۔ را سربیدو حود ہاندن وہ ایک احمد رضاخال صاحب کا ایک اور شعرائ طمن میں ملاحظہ ہو:۔۔

اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے

زمانہ تاریک بورہاہے کہ جمر کب سے فقاب میں ہے {۲}

برایک ملمان میعقید در کات باری تعانی زمان و مکان جسم و بیت اور جهت سمت سے اور اواد پاک ہے۔ و تو نوز علی نوز ہے۔ خانصا حب بر یلوی کے اس

شعر کا صاف مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور حضور ﷺ کے پر دہ میں جلو و گرہے اور اگر آپ پر دواٹھادیں آو پیر چنیقت واقع ہم جوجائے گی کہ آپ خور دی خدا ہیں.....! (نعوذ ہاللہ )

 <sup>(</sup>۱) "مدالَق بخشش" احمد رضاخان بریلوی ۲۶ رش ۲۸ رس ۲۸ رس ۲۸ رضاخان بریلوی جارس ۸۰ رساخان بریلوی جارس ۸۰ رساخان بریلوی جارس ۸۰ رساخان بریلوی جارس ۲۸ رساخان بریلوی بر

وہی جو مستوی عرش تھا خوا ہوکر اُٹر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہوکر محمد یارخال گڈھی بختیارخال اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں:۔۔ کیا خدا کی شان ہے، یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ ہے، تصویر میرے پیر کی! { 1 }

مونوی غلام جہاں نیاں ایک مقام پر شخ فریدالدین گئی شکرت کارے میں لکھتے ہیں:
فقش فرید فقش ہے رہ جمید کا اظہاد ذات حق ہے سرایا فرید کا
طالب کھی چھپانے سے فورش پر دوشش نے پر دہ کیا ہے فرید کا
(۲) شیعوں کی آیک مخصوص اور شہور و معروف اصطلاح "ها کان و ما یکون"
ہے۔ شیعہ علاء کے نزد یک اس سے مراد "لوح مختوظ ' ہوتی ہے ، جم میں ازل سے ابد
ہے۔ شیعہ علاء کے نزد یک اس سے مراد "لوح مختوظ ' ہوتی ہے ، جم میں ازل سے ابد
ہیک کی ساری یا تیں ، احوال و کوائف ، اخبار و حوادت اور سوجودات کا علم مختوظ ہے۔
ہیک کی ساری یا تیں ، احوال و کوائف ، اخبار و حوادت اور سوجودات کا علم مختوظ ہے۔
مختوظ میں تذکر کی چھوٹی ہے چھوٹی شی یا ایک ذیر ، بھی ایسانیس جس کے بارے میں لوح
ہو کا کا شات کی کوئی چھوٹی ہے جو گئی ہیں اختر ہے کہ سے آپ بول بچھ لیج کیے ایسانیس کی دیوو
ہو کہ میں لانے سے بہت عرصہ قبل لفظ ''مخی ''فراک پیدا کیا تھا اور دہ فور آ ایک کنظ میں وجود
ہیں لانے سے بہت عرصہ قبل لفظ ''مخی ''فراک پیدا کیا تھا اور دہ فور آ ایک کنظ میں وجود
ہیں اس انے سے بہت عرصہ قبل لفظ ''مخی ''فراک پیدا کیا تھا اور دہ فور آ ایک کنظ میں وجود

<sup>(</sup>۱) ''دیوان محمدی'' محمدیارخان گذهبی بختیارخان ص۵۷۔ (۳) کلفت اقطاب'' مولوی غلام جہانیان ص۱۰ا۔

الی کی نوعیت کا علم بھی لا محدود اور انسانی دسترس سے باہر ہے۔۔۔۔! گویا ''نوح محفوظ'' ایک ابیاراز الی ہے جس تک کی انسان ، جن ، یا فرشیغرض کا نئات میں سے کی بھی تلوق کی پہو گج اور دستر کن نہیں ہو کتی: سوائے اس رب العالمین ، باری تعالی اور خالق کا نئات کے لیکن شیعی کیئر بچرکیا کہتا ہے؟ ملاحظہ فرما کمیں۔۔۔۔!

کے۔لین شیعی ٹریز کیا کہتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں .....! اہل تشیخ کی متدرترین کتاب''الجامع الکافی'' میں ابدجعفر لیفقوب گلینی رازی نے ککھاہے کہ :۔۔

ان الأشمة عليهم السسلام ب شك ائمر الل بيت "ماكان وما يعلمون علم ماكان وما يكون كون" كاعم ركحة إلى اوركوكي جيزان

يعلمون علم ما ذان وما يدون عمر سي ين و مرسي ين ان ورون يزان والسب لا يخفى عليهم المشئ يورود والسب لا يغفى عليهم المشئ وسلم بور [ ] وسلم بور [ ] } المن تقيده كاواض اور الماحب مطلب يك ي يد الكاناو ما يكون "لين

انگل سیخ کے اس عقیدہ کا واح اور صاحب مطلب یہ ہے کہ ''ما کا ناوہا یکو نَ' 'بیعیٰ لوح محفوظ کے مندرجات سے خصر ف مید کہ شیعہ اماموں کے مرخیل حضر سے علی ہی کئی طور پروانق اور آگاہ بین بلکہ آپ کی نسل سے باتی آئمہ المی تشیع بھی ''لوحِ محفوظ'' یعنی ما کان وما یکون کی تفصیلات کاعلم رکھتے ہیں! یہی عقیدہ امام جعفرصا وق سے منسوب کرتے ہوئے''اصول کا فی'' میں دومری جگہ

میں سیدہ کا مرصاوں سے سوب رہے ہوئے اسوں ہی دومری جد اسوں ہی اس دومری جد اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ لو کنت بین موسیٰ والخضو اگریش موکیٰ علیہ اللام اور خطر کے

[1] "اصول کافی" او چمفر یعقو بکلین رازی ن: این ۱۹۳۲، میراث ایران" (انگریزی) من ۱۵۳س

وَارُالِيَّاكِيُّ الْمُ

درمیان ہوتا تو ان کوبتا تاکہ ش ان دونوں

نیادہ علم رکھتا ہول اور ان کواس سے
باخیر کرتا جوان ہے علم شرخیس قبار کیونکہ
موئ و خصر علی ہاالسلام کوسرف ' نما کان' کا
علم عطا ہوا تھا اور ' نما یکون' اور جو کچھ
قیامت تک ہونے والا ہے اسکا علم انجیس
خبین دیا گیا تھا اور ہم کو وہ علم رسول اللہ
شیعین دیا گیا تھا اور ہم کو وہ علم رسول اللہ

الاخبرتهما انى اعلم منهما ولأنبأتهما ما ليس فى ايديهما لان موسى والخضر عليهما السلام اعطياعلم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله شيرات واله وراثة.

واضح رہے کہ شیعی گٹریچر میں جہاں کہیں بھی ''ائمہ'' کا لفظ استعمال ہواہے اس سے
ان کی اصل مرادا الی تنتی ہے '' رائس الائمہ' ، حضرت علیٰ بی ہوتے ہیں البتہ ضمنا ان کی اولا و
میں سے باتی ائمریھی بطور '' وراثت' شان الو ہیت میں شریک مانے گئے ہیں اور پھر حضرت علیٰ
جب ان کے نزدیک '' جعبو دیشقی'' اور 'عین خدا' ، بی ہیں تو ان کی اولا و میں ان کی خدائی
صفات اور طاقت وقد رہ کیوں نہنشل ہوگی ؟ اور ائیس بھی '' وکی غداؤں' میں شارکرنے
کی بی وجہ ہے کہ شیعہ لٹر چر میں اماموں کا مرتبہ پینیم رک ہے برتر مانا گیا ہے۔

ملاً باقر مجلس چشیوں کاعظیم جمهداورکیر اتصانیف''بزرگ' شار ہوتا ہے۔ اپنی کتاب' حیات القلوب' میں کلھتاہے :--

> "امامت بالاتر ازرتبهٔ پیغیری است" امامت کادرجه نبوت سے بالاتر ہے۔ {۲}

ازل سے ابد تک ماری ہاتوں کاعلم جڑ فیقی اصطلاح میں '' ما کان و ما یکون'' کاعلم پا پھر انہیں کی تشریح کے مطابق '' الوح محفوظ کے مندر جات کاعلم' کہلاتا ہے اہلِ اسلام کے زویک اللہ تعالیٰ کے مواکمی کو بھی حاصل نہیں کیونکہ ذات باری تعالیٰ ہی قدیم،

<sup>[1] &</sup>quot;اصول كانى" الوجعفر يعقوب كليني رازي يجام ١٧٠-

۲) "حيات القلوب" ملابا قرمجلسي اصفهاني ج: ٣٠٠٠

**極切が 編 (r^) =** 

غیرحادث اورساری کا نئات پرمحیط ہے۔قر آن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَ أَنَّ اللَّهُ قَدَ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيًّ اور بلاشِرالله تعالى كاعلم بريز كاا عاطه (الطلاق-١٢) كغروع بـ!

اللِ تشيع كالسيخ '' آئمَه معصومين' كو'' ما كان وما يكون' كاجانيخ والاشليم كرنا كوياان کو بھی مخلوق کی صفت سے خارج کر کے ذات ِباری تغالیٰ کی طرح قدیم لینی ازل ہے موجود اورغير حادث ليني بميشه مميش بأتى رہنے والاقر اردينا ہے۔ ليني بالفاظ ديگر الم تشيع انبيل بھي

''عینِ خدا''اور''معبودِ تقیق''ی بیجھتے ہیں۔اللہ کی مخلوق ادراس کے بندے نہیں۔!!

ي بات ذرا هما بعراكرا تجهاني آيت الله تمتني في اين كماب "الحكومة الاسلامية" میں "الولایة النّویدیة" کے عنوان کے تحت لکھی ہے۔ملاحظہ و –

وأن من ضروريات مذهبنا ادرادار عدب (اثناعثرى) كضروري ان ائمتنا لا يبلغهم ملك مقرب اور بنیا دی عقائدش بیعقیدہ بھی ہے کہ ہمارے أتمكوده مقام حاصل بيجس تك كوئي مقرب ولانبي مرسل. فرشة ادر ني مرسل بھي نہيں پہونج سکتا ہے۔!

آئمہ اہل تشقیع لینی حضرت علی اور ان کی اولا دیٹس باقی گیارہ نامزو اماموں کی پوزیش کی مزیدوضاحت کرتے ہوئے آیت اللہ تمنی لکھتے ہیں ۔۔

فان للامام مقاماً محموداً امام کو وہ مقام محمود اور بلند درجہ اور ایسی ودرجة سامية وخلافة تكوينية تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کا نٹات كاذرة وذرة وال كے حكم واقتد اركے سامنے تخضع لولايتها وسيطرتهما جميع ذرات الكون-سرنگول اور تالع فرمان ہوتا ہے۔! {۲}

الخضريد كمشيعه معفرات جبابي '' آئمه'' كے لئے'' ما كان وما يكون'' كے علم ب واقفیت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی مراداس سے بی ہوتی ہے کہ حضرت علی چونکد

<sup>[1] &</sup>quot;الحكومة الاسلامية" أيت الله خيني ص ٥٢-

<sup>(</sup> ٢ ) " الكومنة الاسلامية " آيت الله ثميمي ص ٥٢ \_

الكَوْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

المان خدا'' بی میں اس لئے''لوح محفوظ' کے مندرجات تک ان کی رسائی نہ ہونا کوئی المعلل نہیں رکھتی۔ای طرح حضرت علیٰ کی اولا دہیں نامز دشیعہ آئے بھی شریک الوہیت اللانے كى وجدے "لوح محفوظ" تك رسائى ركھتے ہيں.....!! اس كےعلاوہ يہ كمانل تشج يُشْخِيرُو مِيك چونكەرسول الله صلى الله عليه وسلم كا وجو د مبارك بھى دراصل حفريت على كا ہى وهور ہے۔ یعنی حضرت علی تعین محمد رسول الله اور حضرت محمر صلی الله علیہ وسلم عین حضرت علیٰ ہے ا الله الله تعالی حضرت علیؓ کے وجود میں مع اپنی صفات و جمال و کمال کے متمکن اور **عَلْوهُ كُرِے تُح**يك اى طرح حضور صلى الله عليه وسلم كى ذات مباركه ميں بھى تتجلى اورجلو ہ افروز نے \_ گویا آپ بھی ان کے نزدیک "معبود حقیق" ہی کا مظہر اور اس کا روب ہیں۔اور معارت علی کی طرح آپ بھی خدائی کا درجہ دکھتے ہیں۔اس لئے تمام صفات الٰہی آپ میں المحى موجود بين جيت ميج ، بصير، عليم ، خبير، حاضرو ناظراور قادرو غير ه دغيره -بریکویوں کے نام نہاد'' حکیم الامت'' مفتی احمد یارخاں تعبی گجراتی نے اس فاسد

المن عقيد عكون وعن قبول كرت بوع خوداينا بهي يمي عقيده كلهاب فرمات بين -ووصورعليه الصلوة والسلام ذات البي كمظهراتم بين كرحضور صلى الله عليه و شلم بھی ایسے ہی بکتائے روزگار ہیں کہان کے ہروصف وعمل وقدرت کو

و مکھ کرخدا تعالیٰ کی مکتائی یادآتی ہے۔' { [ ]

جناب احمد رضاخان صاحب بريلوي بهي رسول التدسلي الله عليه وسلم كوحضرت على كي أات كامظهراتم اورشيعي عقيده كرمطابق ومعبود حقيق "سجهة بوئ لكهة بي -و حضور صلى الله عليه وللم كوتمام " ما كان و ما يكون " مندرجه لوح محفوظ اور

ال ہے بہت زائد کاعلم ہے۔'' {۲}

فانصاحب بريلوى تقيدك برده مين جهب كراور بظاهر حضور صلى الله عليه وسلم كانام للگر حفرت علی کی مدح سرائی اس طرح کرتے ہیں --

ال "مواعظ تعييه" مفتى احمه يارخال تعبي مجراتي ج ام عن ٢٠٠٠ [الم] " خالص الاعقاد" احدرضا خان يريلوي ص٥-

\_\_\_(n) =

''سوآپ ﷺ اولین وآخرین کے سب علوم پرمحیط ہیں اور آپ کے علوم کی ایک حد پر مخصر نییں اور ان کے دراء سلسلہ نتم ہوجا تا ہے۔ اور انہیں و نیا والول میں ہے کوئی نہیں جانتا، سوانیا نوں کےعلوم، اور لوح وقلم کےعلوم آنحضرت صلى الله عليه وسلم كيسمندرون كأمحض ايك قطره بين-" { ١ } حالانکہاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پرییارشا وفرما تاہے۔ وَ أَنَّ اللَّهُ قَدُ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيٍّ أوربلاشبه اللدتعالى كاعلم برجيز كالعاطه

علُماً ١٠ (الطلاق-١٢) . كغ بوئ ب\_! ای طرح الله تعالی کابیارشاد 🗕

وَ مَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ مَ اور (اے نی تیرے رب کے لشکروں (کی تعداد

وكيفيات) كاعلم خودا مكيسوااوركو في نبيس جانيا\_

بية خطاب رباني براهِ راست رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ب اور " وَمَا يَعْلَمُ" مِين خود صورا قد س ملى الله عليه وسلم كي ذات كرا ي بحي شامل هيدين كي اور كالو ذكر كيا، اے نی! (صلی اللہ علیہ وسلم) خود آپ بھی اپنے رب کے کشکروں کے بارے میں کچھ تہیں جانتے اوران کی تعداد ، کیفیات و کیت اور مقام وتوع و وجود ہے ای طرح لاعلم ہیں جس طرح دوسر ان سے بخریں۔!!

ان آیات قر آنی کی روثنی میں غور کیجئے تو دوبا تنیں لازم آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یا تو آپ پرتیلیم سیجیح که ' فاضل بریلوی' جناب احمد رضا خال صاحب نے دانسته طور پرالله تعالیٰ کی بات کو جھٹا یا اور قرآن مجید کی ہے کہ کرواضح طور پر تکذیب کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وملم منصرف بدكه تمام اولين وآخرين كح سب علوم برمحيط بين اوربيركه آب صلى الله عليه وملم ك علوم كى ايك حد بر خصونين، بكدان ك وراء سلساء علم بي ختم بوجا تا ب- فانصاحب پریلوی کے زوریک انسانوں کے تمام علوم کے علاوہ لور توقع کے علام بھی رسول الند صلی اللہ عليدومكم كعلم كم مقالب مين محن الك قطره كي حيثيت ركحته بين ! الي صورت مين الأيكاف وَانْ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

اللہ میں اسلام اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ال "خالص الاعتقاد" احرر منافان صاحب بریکری میں ا وازالِيانِيَّة (rr) **==** برَيلُورَكِكُ زِبِي َغِرُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

خانصاحب بریلوی کاحضرت علی کو ابوآئمة الطاهرین ' بتلانا کیاای شیعی عقیدے کا اظهار واعتراف نہیں ہے کہ حضرت علیٰ کی نسل کے بارہ امام سب معصوم تھے'' طاہر'' یعنی پاک تھے۔ حقیقت پیرے کدم مخصوص اصطلاح یعن ''آئمہ طاہرین'' اہل کتیج ہی اپنے اماموں ہے اظہار عقبیدت کے لئے کرنے کے عادی ہیں۔اہل سنت کے عقائد ہے ان اماموں کا کوئی تعلق نہیں ۔اس کےعلاوہ حضرت علیؓ کےعلم کو دعلم محیط' بتا نا بھی اس علو بے عقیدت کا آئینہ دارہے جواہل تشیع کوآپ کی ذات سے رہی ہے۔

جہاں تک علم ذاتی اور علم محيط كى بات ہے تو ہم قارئين كويہ بتاتے چليس كدامت مسلمه کا بیعقیده که «علم محیط" صرف الله رب العزت ہی کی صفت خاص ہے اور اس صفت میں اس کا کوئی شریک و مہم نہیں ہے: اس کا اعتراف خود جناب احمد رضا خانصا حب نے بھی ای کتاب' خالص الاعتقاد' میں ایک جگہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: —

' دعلم ذاتی علم محیط ہے کہ وہی ذات ِ باری عز وجل کے لئے ثابت اور

ال سے مخصوص ہے۔" { ا }

لبندا "فاضل بريلوي" جناب احمد رضا خال صاحب كا "علم محيط" كوالله تعالى كى مخصوص صفت تسليم كرنے كے بعد بھى ،اى "صفت علم محيط" ك رسول الله صلى الله عليه وسلم کواور پھرحضرت علی گومتصف کُرنا کیاواضح طور پراس عقیدہ کا اظہار واعتراف نہیں ہے کہ وه خود بھی ایک' دمخلص شیعه' ہی ہیں اور تمام اہل تشیع کی طرح وہ بھی اللہ ،محر اور علیٰ کو ایک ہی ہستی کے تین نام تصور کرتے ہیں ....؟؟ قارئین کرام ایک بار پھر صفحات الٹ کر گذشته سطور میں فقاد کی افریقه صفحدا ۱۰ کے حوالہ سے لکھے گئے احدر ضاخانصا حب کے اس ا قتباس کوملا حظ فرمالیں جس میں انہوں نے واشکاف الفاظ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم كى ذات يابركات مين الله تعالى كي' ذات احديت مع جمله صفات ونعوت جلالت تجلى فرما'' بتائي ہے اور اسى طرح ''غوث اعظم ً بالفاظ ويكر حضرت على (جو بقول خانصا حب بريلوي کے ''غوشیت کبرکی'' کے مقام پر فائز ہیں) کی ذات گرامی کے اندران کے خیال میں

١١ " فالص الاعقاد" احررضاغال صاحب بريلوي ص ١٨٨

শ্রিট্রাটা ক্লিক্স ক্লিটার ক্লিক্স ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লিটার ক্লি

ا الله ملى الله عليه وسلم مع اپنى جميع صفات جمال وجلال و كمال وافضال مے متحلّی بین \_ اللّا و كی افریقهٔ " کا ندکوره اقتباس خانصاحب بریلوی کے"شیعهٔ " ہو نیکا ایک ایسا واضح

الات ہے جس سے مفر ممکن تبین .....!! (۵) اہلِ سنت کے طبیل القدر محدث اور فقہ حنی کی اہم شخصیت ملاعلی قاریؓ

ای کرف کا بازی سنت کے میں انفار طرح کے اور حد می کا ایک سیت ملا ( معرفی مراف ایس) انگل تشع کی ایک ایم بیچان کھے تیں۔ وہ مید کہ :-و کسندا من مفتریات الشیعة اور ای طرح انگل تشع کی افترام پروا

الشنيعة حديث ناد علباً مظهر

العجائب تجده عوناً لك في

اللوائب نبوتك يا محمد،

, بولايتك ياعلى.

ادرای طرح اہل تشیع کی افتراہ پرداز یوں میں سے قابل فدمت وہ من گھڑت

حدیث ہے (جوان کے یہاں وعائے سین کہلاتی ہے) یعنی "ناد علیا مظهر

ن المرادعي مطهر

العجائب تجده عونا لك في النوائب

نوتك يا محمد بولا بنك يا على "... واختى رہے كه' تذكرة الموضوعات' ملائلى قارئ كى وعظيم علمى خدمت ہے جس میں ایسے نے احادیث کے عظیم فرخیرہ میں سے چھانٹ چھانٹ كروہ خلط اورموضوع حدیثیں ورق مار ترق سے سے سے برائر ہورہ ہیں ہے جھانٹ كروہ خلط اورموضوع حدیثیں

ال کی بین جوابل تشیع کی مذسیس کی بناپران میں شامل بوکر عوام بین مشہور ہوگئ تھیں۔ ملا میں اللہ کا اللہ تشیع کے تدسیس کی بناپران میں شام کی ادارات تھیں۔ ملا میں اللہ کا اللہ تشیع نے تین لا کھے نے زیادہ احادیث گھڑ کر دنتر کہ الحادیث کو چھا نٹ بین مخطوط ملط کردی تھیں۔ آپ نے بری محنت و جانفشانی سے ان تمام احادیث کو چھا نٹ اللہ کی اللہ کی اللہ تعلق کی اللہ کی کی اللہ کی کی اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی

الم میٹ میں کیاارشاو فرماتے ہیں۔؟ خانصاحب بریلوی رقبطراز ہیں: — میٹ میٹ کیا در اور کا میٹ میٹ میٹ کے ایک میٹ کا میٹ کا میٹ کا میٹ کا میٹ کا کا میٹ کا کا میٹ کا کا میٹ کا کا ک

ہے۔ جواہر خسبہ کے سیفی میں وہ جوہر دار سیف خونخو آرجے و کی کر وہا ہیت " بچاری اپنا جوہر کرنے کو تیار سسہ وہ کیا لیخن' ناوعلیا'' کہ ایمان طالقہ میں

(1) تذكرة الموضوعات ملاً على القارئ ص ٨١ ( كتيا أي د بلي ) \_

شرک جلی، جوابرخسه مین ترکیب وعاء پیغی مین فرمایا به ناد علیا بفت باریا سه بار بخواندوآن این است:

ناد علياً مظهر العجائب تجده عوناً لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك ياعلي ياعلي إ { ! } قابل فور بات يدكريهال جناب احمد رضا خال صاحب في "نقل كرت وقت شعى كتب من مرقوم "بنبوتك يا محمد" كالفاظ بالكل بال الراد على الوربراوراست عضرت على في ذات مقدم سياستفاشكيا بي كوياكد —

بلى تقليے باہرآ گئی!!

خان صاحب بریلوتی نے جس "ناد علیہ" کوروزاندسات باریا کم از کم تین بار پڑھنے کی تاکید کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ہر شکل و پر بیٹانی میں حضر سامل گوہی لگارہ جن سے عائبات قدرت کا ظہور ہوتا ہے تم جب جمی انہیں لگارہ گ، اپنی ہر مصیبت و پر بیٹانی میں ان کو اپنا دوگار یا دکے بلاشہ آپ کی ولایت کے فیل ای ساری پر بیٹانیاں دور ہوتی ہیں ہے علی ایا بیا علی ا

واضح رہے کہ یہ '(وعائے سیفی') یعنی ''نادعلیا'' اٹل تشیخ کے بہاں بری اہمیت
رکھتی ہے۔ شیعہ گھروں میں سم جورجموعہ ہانے وطالف میں صفیہ ۲۵ پر سوجود ملے گی۔ اور
وہ لوگ اسے روزانہ پابندی ہے پڑھنے کے عادی بیس۔ اس کے علاوہ اہلی سنت
والجماعت کے مشہورسلملہ ہائے تھا قب کی طرح اٹل تشیخ کا بھی اپنا آئیہ ''درویش سلمل''
ہاجا تا ہے، جس کو اہلی صابی کندش بیکا ش المسلمات کی اطراف میں بہت زیادہ مقبول ہے، اس
المسلم تھی سلملہ تھی ایر سلملہ تھی اوراس کے اطراف میں بہت زیادہ مقبول ہے، اس
شیعی سلمات قد ف میں بیروایت بہت مشہور ہے کہ جب جگی احد میں رسول اللہ ملی اللہ
علیہ وسلم وتحی ہوگئے اور جسم مبارک ہے خون بہنے لگاتو جرائیل اسین نے آکر آپ سے
کہا کہ ''داوعلیا'' والی دعاء پڑھو۔ جہنی معرب علی گورد کے لئے کھارو۔ جب آپ نے بی

<sup>(</sup>۱) الأمن والعلى: احمد رضاخان بريلوى، ص:١٢-١٢.

ا الله الله على الله على الله عليه و كاركاركول كرك آپ سلى الله عليه و ملم اور تمام المسلمانول كول مون سے بچاليا ...... [ 1 ]

<sup>[1] &#</sup>x27;'درویشوں کا بیکنائتی سلسلہ'' واکثر ہے، کے برج ص ۱۳۸ (مطبوعہ باٹ فرڈ (یوالیں اے) فرنم کم سیم 191

بَيْنِيَكُ وَمُنْ يَبُرُ

درغزوه تبوک چول نشکر اسلام شکته شده حضرت منید عالم صلحم درمیان کشگان مینبال شدند، جریکل این کلمات آوردند:

ناد علياً مظهر العجائب تجده عوناً لك في النوائب كله م وغم سينجلى نبوتك يامحمد وبولايتك يا على يا على يا على إ ا } ترجمه: (ا - مُرًا) على كو كاره جو مجائزات كا فام كرك والا ب آوا ي مصيول ش اينامعين ومدد كار يائكا مين اورين في أمارين في المسترى بوشانيان اورين في المسترى بوسانيان كا مسابق من المسترى بوسانوا كل كار الم على المسابق المنافع المسابق المنافع المارين في المارين من المرابع المنافع المناف

لے تواس کا کیاقصور ہے....؟؟

سروایت سیر مظفر علی شاہ چشتی کی کماب ''جواہر غیری'' میں درج کرنے والے نے اتنا بھی شہو چا کہ فروہ تو کرتے میں تو سرے سے جنگ وقال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لئے مؤروہ تو آت کھر فیصل موری کرنے میں تو سرے سے جنگ وقال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لئے مؤرین میں سلطے'' میں شدادل ہے ان میں تو واضح طور پر' غزروہ صد'' کا نقر کر وہ اللہ ہے۔ سیدصاحب، المی سنت والجماعت کے ہزرگ ہونے کے باو جو سرت النبی یا تا رہ کا اسلام سے اس قدر بے ہمرہ ہوں کہ آئیں تا رہ کا اسلام سے اس قدر بے ہمرہ ہوں کہ آئیں تا رہ کا اسلام سے اس قدر بے ہمرہ ہوں کہ آئیں کا علم خدہ ہو، بیدا کیدا ایک بات ہے۔ جس پر یقین اہیں کیا جا سکا ۔ لہذا تھنی طور پر بید شمان اسلام ان اہل شخیع کی ہی حرکت ہے جو تر آن پر ایمان بیس رکھتے اور خدہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تھو کا مقصد قرآن مجد کی اس اسلام ان الم

یعنی اللہ تعالیٰ اگر تجھے کوئی تکلیف پیونچائے تو اس کے سواکوئی دوسرااس وَ إِنْ يَمُسَسُكَ الله بِضُرِّ فَلَا كَاشِقَ لَهُ إِلَّا هُوَ ٥

مصیبت کودور کرنے والانہیں ہے۔

(سوره يونس: ۱۰۷)

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قرآن مجیدگی اس آیت کی روی اللہ کے علاوہ کوئی جستی دشکیر مشکل کشایا حاجت ارانس ہے۔کوئی کارساز نہیں ہے۔ تمان حق اور اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو جملانا چونکہ إن يهود صفت الم تشيع كي فطرت من داخل ب- لبذا جب بيكميية فطرت وشمنان اسلام فلیوخ تصوف کے بھیں میں اہل اسلام کی صفوں کے اندر کھس آئے تو غلو نے عقیدت کے مهارے انہوں نے مسلمانوں کو ہالواسط طور پر قرآن کی تکذیب اور رسول الله صلی اللہ علیہ ِ المِلْمَ كَي حَفِرت عَلَيْ كِي مِقَا بِلِهِ مِي تَحْقِيرِ وَتَنقِيص بِرآ ماده كرنے كي كوششيں شروع كرويں۔ اً الراشيع يونكه براوراست مسلمانون كوشرك كاتعليم نبين دے سكتے تھے۔ اى لئے انہون فےصوفیوں کا روپ دھارااور تقیہ کے سہار ہے خود کو 'مٹنی'' مشہور کر کے ان کے بیروم مشد ہن بیٹھے۔ان کے ظاہری نقذیں، وضع قطع، لباس گفتگواور طرزِ عمل سے مسلمان دھوکا کھا م من اور پیشر کانه عقائد بآسانی ان کی محبوب شخصیتوں (جیسے شخ عبدالقا در جیلا کی اور دیگر مشاہیرادلیاءِتصوف) کے نام پران دشمنانِ اسلام اہل تشیع نے جاہل اور کم علم مسلما نوں کے ذہنوں میں جاگزیں کروئے۔اور داوطلب امریہ ہے کدید کام انہوں نے ایس عدگی مصامحام دیا کی عوام توعوام اکثر خواص تک دھوکہ کھا گئے اور انتجام کارائے ایمان جیسی فیتی المناع ب ماته دهو بيشے ....!!

(۲) شیعہ فدہب کی بنیادی کتاب "أصول کافی" كے مصنف ابوجعفر ليقوب کليني رازى نے اپنی اس كتاب ميں ايك باب جو "كتاب الحج" كے نام سے موسوم سے، ان الفاظ سے شروع كيا ہے —

باب فيه ذكر الصحيفة والجفر ال باب من حفرت على كم صحفي، والجامعة ومصحف فاطمة الخر، الجامع اور صحف فاطم كاذكركيا عليها السلام

( اس کے بعد کلین نے امام جعفرصادق کی زبان سے شیعوں کے لئے ایک ستر گز لمجے ( الم مامد ' کا تذکرہ کیااوراس کے بارے میں کلھا ہے کہ: --

<sup>[1] &</sup>quot;اصول كافى" الإجعفر يعقوب كليني رازى ص٢٣٩ (مطبوعة تبران)\_

فيهاكل حلال وحرام وكل شي يحتاج اليه الناس۔

اس میں ہرطال وحرام چز کابیان ہے اور ہروہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت

ی<sup>رسک</sup>ق ہاں کا ذکر ہے۔ { ا }

م پھرال کے آگے وہ مزید لکھتاہے کہ :<u>۔</u> "د جفر چڑے کی ایک کتاب ہے جس میں تمام انبیاء واوصیاء کاعلم ورج {r} "4.

ادرية جفز و جامع كاچيزي بي اس كاتش ملا چلى ني اشفالظون میں اس طرح کی ہے ۔۔

"قضاء کی تختی کو جفز" کہتے ہیں اور قدر کی مختی کو' جامعہ'' \_لوح قضاعِقل کل ہےاور لوح قدرخودكل ب\_ادرايك فرقه (يعني الل تشيع ) كا دعوى ب كدامام على ابن ابي طالب فح المحاكيس حروف تبخى كوبسط الاعظم کے طریقہ پرایک جلد میں مرتب کیا۔اور یہ 'جفر'' کاعلم ہے جواہلِ بیت میں اور جو ان کے ہم اعتقاد (لینی شیعه) ہیں ان مين وراثتاً جلاآ تاب-مشائخ كاملين ميلم انہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ این لوگوں (اہل تشیع ) کے علاوہ اسے ہرایک ے ممل طور پر چھیاتے رہے ہیں۔اور یہ بات مجمی کمی گئی ہے کہ 'جفز'' کی اس

الجفر عبارت عن لوح القضاء والذى هو عقل الكل والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل وقد ادعى طائفة ان الامام على ابن ابي طالب وضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الاعظم في الجفر ..... وهدذا علم تورثه اهل البيت ومن ينتمى اليهم ويأخل منهم من المشائخ الكاملين وكانوا تكتمونه عن غيرهم كل الكتمان وقيل لايقف على هذا الكتاب

<sup>[1] &</sup>quot;اصول كاني" ابدجعفر يعقوب كليني رازي ص٢٣٩ (مطبوء تبران)\_

<sup>{</sup> ٢ } "إصول كانى" ابرجعفر يعقوب كليني رازى ص ٢٨٠ (مطبوء تهران)\_

" کتاب کی حقیقت کو''مہدی منتظ'' کے علاوه کوئی اورنہیں جان سکتا۔'' { 1 } اب ذراای همن مین'' فاصل بر ملوی'' جناب احمد رضا خاں صاحب کی بھی سنتے۔ میں طرح انہوں نے ندصرف یہ کداس شیعدرواست جفر کی تقدیق کی ہے بلکہ خود بھی

المحقيقة الا المهدى المنتظر المروجه في أخر الزمان."

الدكى براى " خالص تينع علم" كے حصول اور اس ميں مبارت حاصل كرنے كے لئے موشال اور مدینه منوره پهونچ کر مجی اس مقدس شهر میں ای خرافاتی علم کے متلاشی رہے الله مانصاحب ریلوی لکھتے ہیں :۔

'' ''جفر''اور''الجامعه'' دو كمّا بين حضرت عليٌّ كي كهي بهوني بين إن مين علم حروف کے قاعدوں یران تمام حوادث کا ذکر ہے جو قیامت تک ہوں گے۔آپ کی اولا دمیں آئمہ کرام (لین شیعی آئمہ) ان دونوں کتابوں سے نہصرف بیر کہ یوری طرح آگاہ ادر دانف تھے بلکہ وہ عموماً ان کے مطابق احکام بھی صاور کرتے تھے۔" {۲}

ذراغوركرنے كامقام ہے كہ جب اہل تشيج كے زدديك" جفر" اور" الجامعة" " قضاء (لدر اليني تقدير اوراس كے احكام كى الواح بين جوشيعه اماموں كى ملكيت بين اور وہ ان مي مطابق خير وشرعزت وذلت القسيم رزق ومحاجي اورموت وحيات كے تقديري فيط الرف كي ايميت اوراس كامصرف بي المالاق ربا .....؟ خالقِ كا نئات كى اس محفوظ مختى يرجب اس كے پيدا كے ہوئے" آئم الل بیت' قابض و مقرف ہو گئے تو بھروہ''لوح محفوظ' کہلانے کی مستق کب رہی؟ الله احدرضاخال صاحب بريلوي كي اس طرح لفظ بلفظ "الجنر" و" الجامع" كي تقيد يق الفتراف كياواض طور پرشيعه امامول كود اوج محفوظ "بريوري طرح تسلط كاعلان اوران كاشان الوهيت كي تقيد لتي اوراظهارنيس بيسيج؟ ظاهر بي كما ال تشيع كي أتمه كو

<sup>(</sup>ا) "كشف الظنون" ملاً على جام ١٩٥ (طبع بيروت) ٢١) "خالص الاعتقاد" الم احمر صاخال بريلوي ص ٢٥٠\_

**(4)** درجهالومهيت برفائز سيحضه والااور قضاء وقدر كي لوح يعني 'لوج محفوظ'' كوان كي ملكيت قرار وين والابلاشبكوكي عالى شيعه بى بوسكائ برر منتى" برگر نبيل .....!! خانصاحب بریلوشی کی ''علم جفز'' سے غیر معمولی دلچیں اور اس میں مہارت و محیل کی تمنااس قدرشد يدخى كدوه جب به السابع من "حسام الحرمين" ئے متعلق فتوں كے حصول کے لئے جَازِ کئے تو ''مدیند منورہ'' پہونچنے کے بعدای نام نہاد' عاشق رسول'' کورد ضا اور ير بمدوقت حاضر كي اورزياده سے زياده صلوة وسلام پيش كرنے كي تمتا اور كوشش كے بجائے بْرَگُورى يَبِى دهن اوراك بات كى لَكَن تَقِي كه كى طرح ال " شِيْر كريم" مِن كوئى ماير فن ''جفر دان'' مل جائے جس سے دواس فن کی پخیل کرسیں۔ خانصا حب بریاوی اینے ملفوظات میں فرماتے ہیں: ۔ "اس تمن مينے كے قيام ميں، ميں نے خيال كيا كريہ شير كريم تمام جہال كا مرجع و بلا ہے۔ الل مخرب بھی یہاں آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب "جفروال" مل جائيس كدان سے اس فن كى يحيل كى جائے۔" { 1 } سطورگذشته میں قارئین کرام ملا جلی کی " کشف انظنون " کے حوالہ سے بیہ بات پڑھ چکے میں کہ 'جنز'' ایک انیاعلم ہے کہ جوائل بیت بعنی شیعہ آئمہ میں اور جوان کے ہم اعتقاد تعني المن شقيع بين، ان مين وراثتاً جلا أربا ب\_ منيزيه كه 'مشائح كاملين'' ميلم أنبين ے حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ، اپنے لوگوں پینی اہل تشتع کے علاوہ ہرایک ہے اس علم جفر کو پوری طرح چھپاتے ہیں۔ لہٰذا انبی صورت میں خانصا جب بریلو کا مدیرہ طیبہ میں علم جغركَ ينجيل كيكيه جم شخص كے مثلاثی تقے وہ لاز ما کوئی رائخ العقیدہ شیعہ عالم ہی ہوگا۔اور ا گرائع درضا خانصا حب فی الحقیقت ''خلص شیعه''نہیں تھے تو بھر دہ ان کو بیعلم کیوں سکھانے لگا....؟ حبکدان علم کے حالمین شیعہ جمہترین شروع ہی سے فیرشیعہ لیخی سنیول سے اس علم جفر کوشدت سے چھیائے رکھنے کے عادی ہیں ....؟؟ اس بات سے میر بھی ہے جیابا

ہے کہ خانصا حب پر ملوی نے ابتداء میں علم جنر کی تعلیم جن 'دھ کمنا م استاذوں'' سے حاصل [1] ملتوفات: احمد دشاخان پر یلوی ہے: میں: ۳۳س- **گُول ک**ی وہ بھی لاز یا '' کُرِّ شیعہ'' ہی رہے ہوں گے اور خانصا حب بریلوی کی'' شیعیت'' آ**ک آلمد** بن کے بعد بنی انہوں نے یہ' برامراز علم' انہیں سکویا ہوگا.....؟؟

جناب احمد رضاخاں صاحب بریلوی کو 'معلم جفر'' کی حفاشیت پر کس قدر داتو ق اور افغان داختا دخیااس کا انداز دان کے اس بیان سے لگاہے۔ فرماتے ہیں :۔۔

عماد تھا آس کا انداز دان ہے اس بیان سے لگا ہے۔ فرمائے ہیں: --''غرض جقر سے جواب جو لکلے گا ضرور جق جوگا کہ علم اولیاء کرام کا ہے، الل بیت عظام کا ہے۔ امیر الموشین علی مرتضی کا ہے رشنی اللہ تعالیٰ علیم جمع ''

'' منظم جھز'' کی حضرت علی اورا تمہ اٹل بیت سے اختساب کی شیعہ روایت کی بہ بر ملا العمد الی کیا خالف سب بر بلوی کوائل تشیخ کی صف میں لاکھڑا کرنے کیلئے کائی نیس ہے۔؟ ( ) اہل تشیخ کا عقیدہ ہے کہ صرف' کیا گئے تن' اینٹی پارٹج ہتیاں جھر عمل "فاظمیر" منس اُن اور حسین " بی '' یک '' یعنی پشریت سے ماوراء ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ آئیس '' فالص نوری وجود' مثلیم کرتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ بی وہ تمہ موہاؤں، بیار یوں اور '' المالی سے نجات حاصل کرنے کا اعتقادر کھتے ہیں۔ '' بیٹے تن پاک'' کا عقیدہ شیعہ کی

جناب احمد رضا خانصاحب بریلوتی نے بھی اپنے معتقدین کوای شیعی عقیدہ کی تعلیم اللّ تقی، اور ''بی تق تن پاک'' کی اصطلاح اور اس کا وظیقہ پڑھنے گی تاکید ان کے ''فرآو کل رفعر پر' میں ملق ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق ان کے ماننے والے بیر عقیدہ عام کرنے اردواد وں، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہنے کی خرض سے بیدالفاظ کھے کراپئے گھروں کے روزاد وں اور دیگر مقابات پر لؤکاتے ہیں ۔۔

لى خمسة الطفى بها حرّ الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه ٢٦}

ا ا "للنوظات" احمر رضاخال بریلوی ج۴رص ۳۹\_

۲) "فقادى رضومية احدر ضاخال بريلوى ج ١٨٥ م١٨٥\_

بَيلِةِ كِكُ وَيْنَ مِنْهِ ﴿ فَالْ الْكِتَاكِينَ ﴾ ﴿ وَارْ الْكِتَاكِينَ ﴾ ﴿ وَارْ الْكِتَاكِينَ الْكِتَا

ترجمه: ميرے لئے يمي يا في متيال كافي بين اورانبين كے در يعدوبا كين اورتمام آفتين دور بوتی بیں اور اعظیمری آگ بجھتی ہے۔وہ بیں مصطفی مرتضی حسن مسین ،ادر فاطمہ۔ (۸) "اصول کافی" کے ایک باب" کتاب الحیہ" میں امام جعفر صادق کا ایک طوین ارشاونقل کیا گیا ہے جس میں امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی اور ان کے بعد کے آئمہ کی فضیلت اور درجہ ومرتبہ کا بیان ہے۔اس روایت میں حضرت علیٰ کے فضائل ومناقب كاذكركرتے ہوئے امام جعفرصادق ارشاد فرماتے ہیں :-

و كان امير المومنين كثيراً ما ايرالمومين (حضرت الله) اكثريفرايا كـ تق كمين ى جنت ودوزخ كے درميان تقيم كر فوالا موں يقول انا قسيم الله بين الجنّة (يعني ميں لوگوں كو جنت يا دوزخ ميں جيجوں گا) والنار. {١}

ابل تشیع کے اس مہمل اور لفوعقیدہ کی زبر دست تائید وحمایت کرتے ہوئے بانی بریلویت جناب احدرضا خانصا حب اين كتاب "الأمن والعلي" من كلصة بن :

ان علياً قسيم النار. {٢} باشر صرت على عن قيامت كروز (اي دشمنوں کو)جہنم کی تکثیر تقسیم کریں گے۔

''فاضل بریلوی'' جناب احمد رضاخاں صاحب کی اہل تشیع کے عقائد ونظریات کی تشہیر وتبلیغ اوراس سلسلے میں ان کی تر کمازیول کی فہرست بہت طویل ہے۔ سروست ہم محض اتنی ہی مثالوں پراکتفاءکرتے ہیں۔آئندہ ابواب میں حسب ضرورت ان کے دیگر شیعی افکار ومعتقدات کا تجوید اور ان کی تحلیل نفسی کی بے لاگ کوشش کی جائے گ۔ بریلویت کے ذبنی اس منظر کو سجھنے کے لئے ہم آئندہ صفحات میں اس کے مبداء (Origen) اور جائے صُد در (Supply Line) پر بطور تمہید کچھروثنی ڈالیس گے تا کہ قارئین کی نگاہوں کے سامنے ہریلویت کی شبیہ پالکل واضح اوراس کے اصل خدوخال أَجْيِي طرح نمايان موكر برامني آجائين .....! والله المستعمان

<sup>[1] &</sup>quot;اصول كانى" ابد جعفر يعقو كليتنى ص ١١١\_

<sup>{</sup> r } "الامن والعلى" جناب احمد رضاخان صاحب بريلوي ص ٥٨ ـ





يهودىسازش



ونيائے اسلام

@r) ==

ر بیلویت کے ذبی سفر کی داستان دشمنان اسلام میبود کی دسیسهکار بول اور ملت اسلامیه میں ان کی شیعیت کے زیر نقاب ریشر دوانیوں اور زیر دست اثر ونفوذ کے ساتھ مر بوط ہے۔ قوم میبود کی اسلام دشخی کی گوائی خود باری تعالی نے قرآن مجید میں دی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ أَمَنُوا النَّهُودَ وَ الَّذِينَ أَشُرُكُوا وَ الَّجِدِينَ أَقْرَبُهُمُ مُّمَّوَةً لِلَّذِينَ أَقْرَبُهُمُ مُّ مَوَّةً لِلَّذِينَ أَمْنُوا الَّذِينَ قَالُواً لِإِنْ مِنْهُمُ لِللَّهُ مِانَا فَوَلَا الَّذِينَ قَالُواً لَا نَصْرَى ذَلِكَ بِانَّ مِنْهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لَا مَنْهُمُ لَا مَسْتَكَبُرُونَ ٥ (المائدة: ٢٨)

تمام لوگوں ٹی سب سے زیادہ مسلمانوں
سے عدادت رکھنے دائے تم قوم پہورکو پاؤ
گادر پھر ان لوگوں کو جو (اللہ کی ذات یا
عفات میں) عرب کا ارتکاب کرتے ہیں۔
ادر مسلمانوں کے لئے زم گوشدان لوگوں
کے دلوں میں ہے جو اپنے آپ کو نصر انی
رلینی عیمائی) کملاتے ہیں۔ اس کی دید یہ
ہے کدان میں درویش اور عرب تک لیز ارگوگ

قرآن مجیدی اس آیت کی روتی میں ہمارے سب سے بڑے اور شدید رحمن 
''بیروڈ' قرار پاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی اہل ایمان سے شدید دختی رکھتے 
ہیں جوابے عقا کد اور اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں اس کی کالوق 
ہیں سے کی کو اس کا شریک مخبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسا کیوں کو ہمارا کی قدر ہمدر 
ہمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ذیادہ کس کی بات کی ہوسی ہے۔ ؟ وَ مَنْ اَصَدَقْ مِنَ 
ہما ہے۔ الله قیلا ہ (النسماء) کی بی جہ ہم ان آیات کی روشی ہے۔ ؟ وَ مَنْ اَصَدَقْ مِن 
کرتے ہیں تو ہمیں ہے دکھ کر تعجب اور جرت ہوتی ہے کہ وہ نصاری جن کے دوں میں 
ہمارے لئے نرم گوشہ بتایا گیا ہے، ان سے گذشتہ چودہ سوسالوں میں سلمانوں کے بے 
ہمارے کا درکاؤ آدرائیاں ہوئی ہیں۔ خاص طور پر صلیحی جنگوں کا طویل سلمانو سے بن کرم میں مسلمانوں نے لئی ہیں۔ مشہور بی ہے۔ ایک طرح کا در میان کو کی ہیں گر

المنطقة المنطق

ہ ماراایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور قرآن مجید کا بیان برق ہے۔ اورای طرح المبین بیٹی یقین کا مل ہے کوئی و شعرید دخمن 'چودہ سوسال کے طویل عرصہ تک خاموش اور چیس میٹی میٹی میٹی کا مل ہے کہ کوئی کا میٹی ہے۔ اور چیس میٹی وہ تو اپنی فطرت کے مطابق لازی طور پر اپنے حریف کوزک پہنو تھا۔!!

ا کے اسے اس بات پرخور کریں کہ ہمارے سب سے بڑے وشن '' قوم میرو'' نے اللہ میں میں میں کہ میں کہ اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ ک

يهود كى ريشه دوانيال

 خصوصاً مقراور عراق کے علاقہ میں اس کے دام فریب میں آگئے۔ اور ان لوگوں کا ریشہ دو افغان کا جار ان لوگوں کا ریشہ دو افغان کا جار ہوئی۔ آپ دو افغان کا جارت کا نور کئی نظیفہ راشد سوم کی ذات میار کہ ہوئی۔ آپ کی شہادت کے فونجکاں واقعات، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ جمل وصفین میں مسلمانوں اور خاص طور پر حجابہ کرا آخم کے فیتی خون کی ارزانی نے ملت اسلامیو ہا کر کر گوریا تھا! عبد اللہ بن ساک کو پورا کو جسم کی اتعداد انجی خاص ہوگئی تھی، ان دونوں جنگوں میں معنزت علی کے مان دونوں جنگوں میں معنزت علی کے مان کو پورا موضع کی اس خصوص فضاء میں اس کو پورا موضع کی ان خصوص فضاء میں اس کو پورا موضع کی اس خصوص فضاء میں اس کو پورا کر دے پھر جب حضرت علی نے خطف کو الحال و حصرت علی کی بحث ہیں جن اللہ دونوں کے معالم دونوں کے خلاق کو الحال اور حصوص فضا کے خلاق کی سے بنا ایک اور چونک محتق اسب ب اپنا دارا لختا نے بنا براس علاقہ دونوں میں میں عالیا شاور گراہا نشا فکارونظ ریات تجول کر نے وجوہات کی بنا براس علاقہ کے لوگوں میں میں عالیا شاور گراہا نشا فکارونظ ریات تجول کر نے کی استعداد وصلاحیت زیادہ تھی اس لیے بھی کوفہ میں عبداللہ اس سے سالے کر وہ کو اسے مشن

یں بہت رودہ میں جا ہوں۔۔۔

ابن جری رودہ میں جا ہوں۔۔۔

عوام کو گراہ کرنے کے لئے سب ہے آسان طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ان کی محبوب اور

عوام کو گراہ کرنے کے لئے سب ہے آسان طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ان کی محبوب اور

مقد آرتری شخصیت بعنی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں غلوہ افرا کیا نظریہ عام

کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے اس مقار یہودی این سپانے پیشوشہ چھوڑا تھا کہ '' مجھے

مملمانوں پر تبجب ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے اس دنیا بیس دوبارہ آنہ کا عقیدہ تو

مسلمانوں پر تبجب ہے جو حضرت میں علی علیہ السلام کے اس دنیا بیس دوبارہ آنہ کا عقیدہ تو

مسلمانوں پر تبجب ہے جو حضرت میں علی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا بیس دوبارہ آنہ یہ کا عقیدہ تو

کے قائل تبیں مرسید الانجیاء حضرت میں عالم علیہ وسلم حضرت عیسی گا در تمام انبیاء ہے افضل و اعلیٰ

بیس آ ہے سلم اللہ علیہ وسلم مجمعی بقینا دوبارا اس دنیا بیس تشریف لا کیں گے۔''عبداللہ بن سیا

نیس آ ہے سال اللہ علیہ وسلم مجمعی بقینا دوبارا اس دنیا بیس تشریف لا کیں گے۔''عبداللہ بن سیا

نرافات آبول کرنے کی صلاحیت دیکھی۔ پچر جب اس نے دیکھا کہ اس کی بینی اس طرح کی

اور قرآئی تعلیمات کے سراسر طاف بات مان کی گئی آواس نے درمول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم

أ من نباد رائب كما ته غيرمعولي فرابت اوررشته داري كي بنياد رائب كما ته غيرمعولي . أَهِلَيْدِت ومحيت كا فرضى اظهار كرتے ہوئے ان كى شانِ بيس غُلُو آميز باتيں كرنا شروع ا گردیں۔سب سے پہلے تواس نے میہ پروپیگنٹہ ہ کرنا شروع کیا کہ ہر نی کاایک مقررشدہ ا المالين (وسي) مواكرتا ہے جیسے حضرت موکیٰ علیہ السلام کے وسی لینی جانشین حضرت بوشع الله علیٰ بندا القیاس رسول الله صلی الله علیه و ملم کا دمی یا جانشین حصرت علی کو بنایا گیا ہے۔ ا ملکے بعداس بہودی نے ان کی طرف مجیب وغریب ''معجز ئے''منسوب کر کے حضرت علیٰ الله الوق البشر ستى ياوركراني كى كوشش كى اور جابلون اورساده لوحول كاجو طبقداس ك الريب كاشكار ہوگيا تعادہ ان ساري خرافات كوقبول كرتار ہا۔ اس طرح اس نے اپني سوچي معجمی انکیم کے مطابق مذر بچی طور پر حضرت علیٰ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اسی معتقدین کا ایک حلقه بنالیا۔ اس بهودی این سبانے انہیں بید بادر کرایا کہ اللہ تعالی نے مہوت در سالت کے لئے دراصل حصرت علی این ابی طالب کونتخب کیا تھا۔ وہی اس کے پمستحق اورانل تنے۔اورحامل وحی فرشتہ جرئیل علیہ السلام کوانیس کے پاس نبوت لیکر بھیجا الله مران کواشتهاه ہوگیا اور و غلطی ہے وحی لے کر حضرت مجمد ابن عبداللہ کے پاس پہو نج م استغفر الله ونعوذ بالله من ذالك) اس يجى آكے برده كراس نے بچھامتى اورساده لوحول کو بیسبق پڑھایا کہ حضرت علیٰ ہی اس دنیا میں خدا کا رویب ہیں ، اوران کے قالب میں روب خداوندی ہے اور اس طرح وہی خدا ہیں۔وغیر ہوغیرہ۔

حضرت علی کے علم میں جب یہ بات آئی کہ ان کے لفکر کے پچھوگ ان کے بارے پیس اسی خرافات پھیلارے ہیں تو آپ نے ان شیاطین کو آئی کر دینے اور لوگوں کو جرت پھیے لئے آگ میں ڈالنے کا تھم صادر فرمایا۔ اگر چیان کا سرغنہ عبد اللہ بن سیافرار ہوگیا تھا۔ باہم حضرت علیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والے بیشتر پیشیاطین ان ہی سے تھم ہے قبل کر ہے گئے اور آگ ہیں ڈالے گئے۔ ﴿ ١ ﴾

<sup>[1] &</sup>quot;منهاج السنة" شخّ الاسلام ابن تيسية ج ارس ٤-

CUIT CON STREET

عبدالله ابن سبایبودی نے اسلام میں شیعیت کی صرف بنیاد ڈالی تھی یا تخم ریزی کی تھی ۔اس کے بعدریتر کی خفیہ طور پراورسر گوشیوں کے ذریعہ جاری رہی اور رفتہ رفتہ اسلام میں مستقل طور پرایک ' دیمودی لائی' وجود میں آگئ جوحفرت علیٰ کی محبت کی آڑ لے کر اسلام اورمسلمانوں میں مختلف ڈھنگ ہے باہم نفرت وعداوت ادر بغض وکینہ پیدا کرنے میں مصروف جو گئی .....!اس يهودي تحريك يعني "شيعيت" كے مختلف داعي تھے جومختلف لوگوں ہے موقع محل کے لحاظ ہے الگ الگ ڈھنگ ہے بات کرتے اوران کی ڈئنی استعداد و صلاحیت کےمطابق ان کےعقا ئدوا عمال کومتغیر کرتے تھے۔اس طرح شیعیت کے نام پر ملمانوں کے درمیان مختلف گروہ پیدا ہوگئے جن کی الگ الگ اپنی ڈفلی تھی اور اپنا اپنا راگ! کچھلوگ حضرت علیٰ کی اُلومیت یا اُن کے اندر روح خداوندی کے حلول کے قائل تنهاور بجهاليے تنے جوان کورسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بھى افضل واعلیٰ نبوت ورسالت کااصل متحق سجھتے تھے اور جرئیل امین کی غلطی کے قائل تھے۔ کچھے لوگ ان میں ایسے تھے جورسول الله صلى الله عليد وسلم كے بعد الله تعالى كى طرف سے نامز دامام، امير اوروسى رسول مانة تقداوراس بناير خلفاء ثلاثة حضرت ابو بكرصد لوح ،حضرت عمر فاروق أورحضرت عثان غی اوران تمام صحابہ کرام گوجنہوں نے ان حضرات کوخلیفیہ راشدنشلیم کیا تھا اور دل ہے ان کا ساتھ دیا تھا۔ بدیاطن لوگ انہیں کا فرومنافق یا کم از کم غاصب وظالم اور غذار کہتے یتھے۔!ان کے علاوہ بھی ان میں مختلف عقا ئدونظریات رکھنے والے گروہ تھے جو مختلف ناموں سے یکارے گئے۔ان سب میں نقط َ اشتراک حضرت علیٰ کے بارے میں غلوتھا۔ ان میں ہے بہت سے فرقوں کا اب دنیا میں عالبًا کہیں وجود بھی نہیں پایا جا تا۔ صرف تاریخ کی کمابوں کے اوراق میں ہی ان کا نام ونشان باتی رہ گیا ہے۔ البنہ: چند فرتے اہل تشتیع کے اس دور میں بھی مختلف مما لک میں یائے جاتے ہیں، ان میں شیعوں کے''ا ثناعشریہ'' فرقے کوامیازوسب سے زیادہ اہمیت حاصل بے۔موجودہ ایران جس کی ،۹۷ فیصد آبادی شیعہ ہے اسی اثناعشری عقائد کی بیرو کارہے اسی طرح ہندوستان کے بیشتر علاقوں جیسے لکھنؤ وحیدرآ باددکن وغیرہ کی شیعہ آبادی بھی اثناعشری عقیدہ کی حال اور علم بردار ہے -! ہم اس بات کے شوت میں کہ عبداللہ بن سبایہودی ہی اسلام میں شیعیت کا موجد والی ہے نیزید کے شعبت دراصل میودی تحریک ہے جواسلام کے نام پرامت مسلمہ کو باہم المقرق اور پارہ پارہ کر کے ان کا وجود ختم کرنے کے لئے ایک سازش کے تحت ''بریا'' کی ا الله تقى دادراً ج بھى يەشىعيت يادوسر كفظول مين "يبوديت" اين اصل روي مين فيز مسلمانوں میں موجود مختلف بدعتی فرقوں، جے مداریہ، نظامیہ، بدایونی شیری دغیرہ کے پس أرده اپنامش بورا کرنے میں مصروف ہے۔عبداللہ بن سباکے بارے میں ہم شیعہ حضرات ، كى متندرين "اساء الرجال" كى كتاب "رجال الكثيّ سے ايك اقتباس نقل كررہے إن الريدان جريطري كي تاريخ الامم والملوك شرستاتي كي "الملل والخل" الن حزّ م الدلى كي الفضل في أملل والحل" اورابن كثيروشقي كي "البدايه والنهاية عين بهي ال بات كى صراحت كى كى ب كەشىعىت كا بانى عبداللدا بن سبايبودى تقارىمر چونكە بېت مص شیعه علاء وصففین عبدالله این سیاسے برأت كا اظهاركرتے ہیں۔ بہاں تك كه ماضى ار میب کے بعض شیعہ مصنفین نے تو عبداللہ بن سبا کوایک فرضی ستی قرار دے دیا ہے۔ **کویا** المركفظول مين ووسرے سے اس كے وجود اى كے منكر بين اس كئے شيعوں كى اساء ألرجال كامتندرين كتاب" رجال الكثي" كاحواله بي مناسب ہے تاكه "خاف داري" الراف الزام راثى كرم عدادادامن واغدارند و-! ''رجال الکشی'' کامصنف ابوعرحه بن عبدالعزیز رقسطراز بین

بعض الل علم فے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سما پہلے بہودی تھا۔ پھر اسلام قبل کیا اور حضرت علی علیہ السلام ہے خاص تعلق کا اظہار کیا اور اپنی میہودیت کے زمانے میں وہ حضرت موی کے وصی بیشت میں نوق کے یارے میں غوکھا کرتا تھا۔ پھر اسلام میں یارے کی بعد دہ اس طرح کا غلوحضرت علی

لكر بعض اهل العلم ان عبد الكربي الكربي الكربي الله بن سباكان يهودياً فاسلم وكان الكي عليه السلام وكان الكي وهو على يهودية في الكيوشع بن نون وصى موسى الله وقال في الاسلام بعد وسات رسول الله صلى الله

40

برَيلوتيك وْبَىٰ بَغِز ﴿

علیہ السلام کے بارے میں کرنے لگا اور وہ پہلاجھنی ہے جس نے حضر سعانی کی اماست کے عقیدے کی فرضیت کا اعلان کیا اور ان کے وشنول ہے برأت طاہر کی اور تعلم کھلا ان کی کالفت کی اور آئیس کا فرقر اروپا ہے! عليه وسلم في على عليه السلام مثل ذلك وكان اول من اشهر بالقول بغرض أمامــة على و اظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه واكفرهم. { 1 }

دلچسپترین بات بیہ کے شیعوں کی اساءالرجال کی ای متندرین کتاب'رجال کشی'' میں امام' جعفرصادق سے متعدوروایتی فقل کی گئی ہیں جن میں اس بات کی تصدیق ک گئی ہے کہ شیعیت کا میر بائی عبداللہ ابن سہا دوراس کے ساتھی حضرت علیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے اوراس کی وقوت دینے کے جرم میں خود حضرت علیٰ مرتضٰیٰ کے حکم ہے آگ میں ڈلواکر ہلاک کردئے گئے۔!!

ملت اسلاميدا در نرغه يهود

ال بات میں کوئی شک وشہر جین کہ مارے دشن نمبر ایک ایمبود 'نے جہاں شیعیت کے روپ میں ملت اسلامیہ کے اندر انتخاب و عداوت اور باہمی نفاق وقفر ایق کے جہاں شیعیت میں وہاں یہودی آئیڈیالو جی کو بالواسط طور پر بھی عامة المسلمین کے مختلف طبقات و عناصر میں لیوری قوت کے ماتھ ہیوست کرنے میں اپنی شیطانی کوششوں کا کوئی دفیقہ فروگذاشت جیس کیا۔!

تاریخ اسلام کے مطالعہ سے پیتہ جتا ہے کہ ہمارے شدیدترین دشمن یہود بلاشہدودر رسالت سے لیکر آن محک ایک دن کے لئے بھی چین سے نہیں پیٹھے ہیں اور مسلسل چودہ سو سال سے مسلمانوں کوزک بہونچی نے اوران کوسٹی ہستی سے منانے کی انتقا کوشش کرتے رسے ہیں۔ عمری اعتباد سے وہ استانے طاقتو رسمی نہیں رہے کہ مسلمانوں سے سیرجی مگر لے سکتے یاں انہیں میدان جنگ میں زیر کرنے کی کوشش کرتے ۔ گر ڈی کا ان کی میں انہوں

المرابع المراكشي الوغرية بن عبدالعزيز من المرطع بمبئي اسالا [ ] " رحال الكتي الوغرية بن عبدالعزيز من م 2\_

علامدان جوزی کا بیان ہے کہ بہود نے اسلام کا تار پود بھیرنے کے لئے بہلی المدى الجرى ميں ہى بير مازش كى تھى كداران كے مجوسيوں، مزدكيه، هو بيداور ملاحدہ فلاسفہ مع بیٹے اورائیں بیمشورہ دیا کہ کہ وہ الی کوئی تدبیر نکالیں جوان کواس پریشانی ہے المات وے سکے جواہل اسلام کے فلبدواستیلاء سے ان لوگوں پرطاری ہوگی ہے۔ جوی والكام الآم كم بالقول ذك الخاف اورائي بزارون ساله يُراني ساساتي سلطنت ، تهذيب والدن اورتوى روايات سے حروم موجانے كى وجدسے دل كرفتہ تھے۔ بہت سے ان ميں و الله المارُخ دیکھکر بظاہر اسلام بھی قبول کر چکے تھے گر دل بنی دل میں اسلام کے وقع اللقى سے كر مع اور صد كرتے تھے۔ يولوگ بدى آسانى سے يبود ك دام فريب ميں أم م انہوں نے دشمنان اسلام يبودكى اس تجويز سے اتفاق كرليا كداسلام كم نام ليوا الرقول میں ہے کی ایسے گراہ فرتے کو منتخب کیا جائے جوعقل ہے کورا، رائے میں بودااور الله الور يرا مكى بندكرك يقين كرف والا مورساتهه ى يغير سند كے جموثى باتوں كوتبول المرقع مين مشهور مو، چنانچه ايها فرقه انهين "روانفن" يعني ابل تشيع کي شکل مين مل گيا جو و الماري كارورده بكدان كابل دومراروپ تها بجوسيون فيصله كيا كه وه بهي مرد بول ک طرح شعبت کی فقاب اوڑھ کر اسلام کے قافلے میں شامل موجا میں تاکہ ا میں تخریبی اعمال کی باداش میں اسلامی عکومتوں کے عمّاب اور قبل عام ہے محفوظ رہ سیس ۔ المول نے روائق کے عقیدے اختیار کرنے کے بعدان میں اپنا اثر ورسو ٹی بوھانا شروع می اور دفته رفته ان میں اہم دین مناصب حاصل کرلئے۔اس طرح انہوں نے سانحہ کر بلا المرابلياد بناكرهم وكربيه اور ماتم حسين كوشيعيت كاشعار بناؤ الا-حالانكه اس سيقبل شيبعه

لمهب صرف حضرت على اوران كالتحقاق خلافت كرد عى محومتا تها. علامداين جوزيٌ اپني كتاب "بتليس الليس" مي كلية بين كداران ك مجوسيون نے یہود کے مشورہ پر اسلام کی ثمارت کو منہدم کرنے اور اپنی حسد کی آگ کو شنڈ اکرنے کے لئے پیتر ہیر نکالی کہ ظاہر میں روافق یعنی شیعوں کے عقیدے میں شامل ہوں اور اس فرقے سے دوئ و چاہلوی ظاہر کرکے ان کا اعماد حاصل کریں اور پیرغم وگریہ اور ہاتم ان واقعات مصیبت پر ظاہر کریں جوآل محمد پر ظالموں کے ہاتھوں پیش آئے۔اس حیلہ ہے ہمیں اسلام کے مشاہیر اور مقتار ہستیوں خصوصاً محابہ کرامؓ، خلفاء راشدین، تا بعین اور پر رگانِ ملف کولعی طعن کرنے کا پوراموقع ہاتھ آئے گا جن سے شریعت فقل ہوکر بعد کے مملمانوں تک پہونجی ہے۔اس طرح جب ان روافق کے دلوں میں جماعت صحابہ، تالبين، نتع تا بعين اوران کو مانے والے عام ملمانوں کی طرف سے نفرت وعداوت بیٹھ جائے گی تو جو کچھے امر شریعت وقر آن وحدیث ان بزرگوں سے منقول ہے اس کی قدر وقیت بھی اس احتی فرتے کے دل ہے ختم ہوجائے گیت بہت آسانی سے بیروقع ملے گا كدائبين اسلام كے دائرے سے فكال باہر كيا جائے۔اگر اس كے باوجود بھى كو كى شخص قرآن کے اتباع پرمفر ہوتو اس پر بیہ جال ڈال کر بہکایا جائے کہ ان طوا ہر کے کچھے اسرار ورموزاور "باطنی امور" بھی ہیں۔اس لئے فظ ظاہر پر فریفتہ ہونا حاقت ہے۔اور دانا کی کا تقاضه بديه كه حكمت وفلسفه كم مطابق ان اسرار پراعقاد ہو۔ جب بيلوگ طاہر وباطن کے فلنے کو مان لیں گے تو رفتہ رفتہ اپنے مخصوص عقائدان میں داخل کردیں گے اور انہیں سمجھائیں کے کہ باطن سے مرادیمی اسرار ہیں۔اوراس طریقہ سے باتی قرآن سے منحرف كردينا أنبين آسان ہوگا۔ اس طرح سے اہل تشقع كے اندر فرقه ''اساعيليہ باطنيه'' كا وجود ہوا جو بُوسیوں کے مسلمانوں سے جذبہ انتقام سے عبارت قعا۔! شیول کے اس خطرناک فرتے "اساعیلیہ باطنیہ" نے پچھ ع سے ابعد ملت ابلامید کی سیای انتقل یقیل سے فائدہ اٹھا کر حسن بن صبّاح کی سربراہی میں خراسان کے ایک مقام'' قلعه الموت' میں اپنی الگ حکومت قائم کرلی۔ اور پھر اپنے '' فدا کمن' کے المان کی ادار ایک دورای ایمی آیا جب بینالم طاہر قرمطی کی قیادت بھی مکم کری کا اور آئی و قارت گری کا اور آئی کا دورای ایمی آیا جب بینالم طاہر قرمطی کی قیادت بھی مکم کرم پر اور آئی اور ایمی کی کردیا۔ اور ایک دورای انہوں نے کچھ الله بھی گھی کر واور نے انہجر اسود' اکھا آئی اور اسی کی لائیوار نے ''ججر اسود' اکھا آئی الله ان کی لائیوار نے ''ججر اسود' اکھا آئی الله اور پھرا ہے اپنے سائے کے جو کہ تقریباً بھی سال تک ان اور اسی کے بعد کھیے جو کہ تقریباً بھی سال تک ان الله الموں کے قضہ بل رہا۔ طاہر قر مظمی نے ''ججر اسود' کو لیے جا کر اپنے گھر کی دہنے روزون کا لور اس کی دہار ہو گھر ان کے اس کی میں اس کی بے انتہا کو شوں سے میں تقدل پھران سے ملاک کے اس کی میں کہ دوبارہ کو جو اسید کی جبد حکومت میں اس کی بے انتہا کو شوں سے میں مقدل پھران سے میں کی مثال اس نے تمل یا مسید کے اس کے دوبارہ کو جو رہے کہ کے دوبارہ کی دوبار میں اسے میں ان طالم میں کے دوبارہ کی دوبار میں اسی کے دوبارہ کی مثال اس نے تمل یا کہا تھی میں کہ مثال اس نے تمل یا کہا تھی کے دوبارہ بھر ان کا کہ انہوں رہے گھروں بیٹائو تو رہے جس کی مثال اس نے تمل یا کہا تھر اسید کے میں کی مثال اس نے تمل یا کہا تھر ان کی کا کہا تمار کے بھر کی کا میا تا تاریوں کے ہاتھوں بیٹائم الم سے کی فرک کردار کو پہو نے جو ابود کے دوبارہ کو جو ابود کی دوبار کی کے دوبارہ کی کردار کو پہو نے جو ابود کے دوبارہ کی کردار کو پہو نے جو ابود کی کردار کو پہو نے جو بیار تو تو سے جس کی مثال اس نے تمار کی کردار کو پہو کردار کو پہو نے جو ابود کردار کو پہو نے جو بیار تو تو سے جس کی مثال اس نے تمار کردار کو پہو نے جو ابود کے دوبارہ کی کردار کو پھر کردار کو پہو نے جو ابود کے دوبارہ کردار کو کردار کو پور نے کردار کو پھر کردار کردار کو پھر کردار کردار کو پھر کردار کو کردار کو کردار کردار کو پھر کردار کردار کردار کو پھر کردار کردار کو پھر کردار کردار کردار کردار کو پھر کردار کرد

مر می سابق کا میں میں کا ایک میں بہت اسے میں رور دورہ و پیس کے میں جو کرورہ و بھی میں جو کہ میں جو کرورہ و بھی اسے میں جو کرورہ و بھی میں جو کرورہ و بھی میں جو کرورہ انہیں کی دور سے ملک میں بیش کی دور سابق کی

سیای میدان میں ان ''میودیول'' کا کردار دیکھئے۔انہوں نے بھی تو ہراہ راست اور زیادہ تر ''اہل تشج '' کے بھیس میں مسلمانوں کو ہر دور میں زک پہو نچائے اور فٹا کے رَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّ

گھاٹ اتارنے کی کوشش کی ہے بطور ثبوت چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔
بغداد کی ساڑھے پانچ موسالہ عہائی خلافت ۲۵۲ھ میں آخری خلیفہ معتصم باللہ کے
شیعہ وزیر اعظم این علمی کی غدادی اور زیشہ دوانیوں کے نتیجہ میں ختم ہوئی۔ اور چنگیز خان
کے پوتے ہلاکو خان نے دارا لخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی تین جاری میں مولہ
لاکھ مسلمان قبل ہوئے جن کے خون سے دریائے وجلکا پائی سرخ ہوگیا۔ خلیفہ معتصم اپنے
تین موساقیموں کے ہمراہ غیر شروط طور پر بغداد چھوڑنے کے لئے باہر لکلا کم ہلاکو خان نے
ایر کا کار آخر کہ ڈالانا کا بطی جاری شعوں کے طفیا عالی خانہ دے کہ جورہ و گا کہا۔
اس کو کار آخر کی ڈالانا کی طرح اور استعمال کے خانہ دورہ و گا کہا۔

ای کو پکڑ گرفت کر ڈالداس طرح ان شیعوں کے فضل عباسی خلافت کا وجود مث گیا۔!

ستلی چیس کا ایسے میں اسد بن فرات کی سرکر دگی میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور
تقریباً دو صدیوں تک بڑے رعب و دبد ہے وہاں حکومت کی تھی۔ یالاً فر'' نقریا نہ'' کے
شیعہ حاکم این محود کی غداری کے متیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بھیشہ کے لئے تکل گیا۔
مسلم کے سقوط کے بعد مصر کے فاطمی فیلف نے نصر اندوں کے فاتح جر ٹیل ' دوجر'' کے پا سر
مبار کہا دی کا مکتوب بیجا تھا جس میں روجر کے اس اقدام کی تعریف و تحسین کرتے ہوئے۔
جزیرہ سلم کے مسلمانوں کو تکست کا مستحق مظہرایا گیا تھا۔!

شیعوں کی ''فاظی حکومت'' جو ۱۹۸۸ ہے میں مراکش کے اغدر قائم ہوئی تھی اور پھر

الاس ہے میں اس کی قیادت منتقل ہو کر مقرآ گئی تھی۔ اس شیعہ حکومت کو کھلے طور پر یہوا

ونصار کی پر اعتاد تھا۔ آئیس میں ہے زیادہ تر وز راء، قیس اور زکو ہے کی حصلین ، سیا کو

اقتصادی اور علی اُمور کے مثیر، اطباء اور حکام کے معتقد میں نتخب ہوتے تھے اور بڑے،

بڑے کام آئیس کے پر دکئے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے ظلم ہتم ہے رعایا پناہ مائٹی تھی گر

بان لوگوں کی کہیں وادر کی نہ ہوتی تھی۔ طلیفہ عزیز فاطی نے اپنے وزیر لیتھوب بن طرح

یمودی پراعتاد کرتے ہوئے فاطی میتی شیعہ شدیب کی وعرت کا کام بھی اس کے حوالہ کرد،

تھا۔ یہ وزیر خود بیٹھ کر اس عمیلی فقہ کا دورں دیتا تھا۔ اس طرح آس شیعہ حکومت کے طفیل

یمودیوں کے باتھوں مقرے عوام کونا قابل تھا فی دین ودندی نقصانات بہو شیختے رہے۔

بالآخرے کا 4 ھیمسلطان صلاح الدین الیو ٹی کے باتھوں بینا کم شیعہ حکومت ختم ہوئی اور

مسلمانوں نے اطمینان کاسانس لیا۔!

ہندوستان میں مفلیہ تحومت ، جو اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں کا بال سے لیکر روان تک وسیح ہوگئ تھی۔ان کی وفات کے بعد شیعی عناصر کی ریشہ ووانیوں کے نتیجہ میں روان پذیر ہوگئی۔تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں ہے ''ساوات بار ہہ'' کے نام سے مشہور ور بھا ئیوں،عبداللہ اورعلی حسین کے کر دار اور حرکات تھے نہیں ۔ بیدونوں شیعہ مذہب کے ہیروکار تھے اور'' بادشاہ گر'' کے نام سے مشہور ہو گئے تئے۔ان کا عمر وی مفلوں کے زوال کا سبب بن گیا، اور بچائی سال کے مختر عرصے میں صدیوں سے تائم مفل سلطنت انحطاط اور خاتمہ کے ذریک بہو گئی ۔ بالا تر مے کہا ہیں انگریزوں نے ، ہوشیوں کی طفیل ہی ہندوستان کی سرز مین پرقدم جمانے میں کامیاب ہوئے تئے، آخری مفل تا جدار بہا درشاہ مٹل کو آذار کر کے رگون میں قید کر دیا اور وہاں اس کی موت ، ہوگئی۔ اس طرح ، ہندوستان میں بھی مسلم بھوست کا فاتمہ ہوگیا تھا۔!

پلای کی جنگ میں جب سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں کے دانت کھنے کئے وے رہاتھاتو عین وقت پراس کے شیعہ وزیر 'میرجھڑ' کی غذ اری سے پانسہ پلٹ گیا اور مزاج الدولہ کوظکست ہوگئی۔اس طرح ان شیعوں کے فیشل مشرقی ہندوستان میں انگریزوں کو یاؤں جمانے اور سابی طور پر مشتملم ہونے کا موقع ملا۔

سلطان ٹیپوشہیر ، جنوبی ہند میں انگریزوں کے لئے بلائے بے در مال بنا ہوا تھا۔ گر مہود صفت شیعوں نے اس سے غذاری کی۔ حید رآبا دو کن کا تھکمراں نظام جو کہ خود شیعہ قصاء انگریزوں کے شانہ بشانہ اپنی تمام کے انوان کے ساتھ سلطان ٹیپو کے خلاف لڑ رہا تھا اور فمر کا بیٹم کے حاصرے کے دوران ٹیپوسلطان کے وزیراعظم میر صاوت نے - چوشیعہ تھا۔ فمان لڑائی کے دوران غذاری کی اور رفتے تحکست میں بدل گئے۔!

آ ثری اسان می طافت یعنی ترکول کی' خطافت عثانیهٔ 'کے زوال کے اسباب اگرچہ اور بھی تقیے جے بعض ترکی سلاطین کی کمزوری وعیش کوشی ، سیاسی اُمور میں حاشیہ نشینوں کی ۱۸ فلت، عکوشی شعبوں کا وگاڑ اور رشوت کی گرم بازار کی، سیاسی ، اعتقادی اور زندگی کے فکری بگاڑ کے دوسرے بہت ہے محرکات ،گرصلیبی اور صیبونی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اور دشمان اسلام یمبود کی سازشیں، عثانی خلافت کے خاتمہ کے لئے سر فہرست اور بنیا دی اہمیت دکھتی ہیں۔!

كِ٩٨إه مين جبكه سلطان عبدالحميد برمير اقتدار تصى سوئز رليند كيشهريا آل مين هرمزل یبودی کی سربرانی میں صیبونی کا نفرنس منعقد ہوئی جو ' بیل کا نفرنس' کے نام ہے مشہور ہے ای کانفرنس میں فلسطین کے اندر یہودی حکومت قائم کرنے کامنصوبہ تیار ہوا صیہونیوں نے عرب قوم برستوں کے درشن سلطان عبدالحمید کواس بات برراضی کرنے کی کوشش کی کہ یہودیوں کوفلسطین ججرت کرنے کی اجازت دی جائے۔سلطان نے اس تجویز کوقطعیت کے ساتھ صرف ردّ ہی نہیں کیا بلکہ فور أپیر تھم اور قانون نافذ کردیا کہ یہودی ججرت بخق ہے روک دی جائے ادرارضِ فلطین میں یہودی نوآ بادیاں کی قیت پر قائم نہونے دی جا کیں ۔! فلطین میں یہودی وطن کے قیام کی مخالفت سلطان عبد الحمید کی طرف سے یہود یوں کے مُنہ برایک زبردست طمانچہ تھا۔جس کا انہوں نے بجر پور بدلہ لیا۔سلطان کو اس کا تصور بھی نہ تھا۔ یہود یوں نے ایک طرف اسلام دعمٰن ترکیوں کو ابھار ااور سلم عوام کو اسلام کے جھنڈے تلے جع ہونے کے بجائے ان کے درمیان نسل وقوم کی برتری کے نظریات کوفروغ دیے کی کوشش کی ۔ دوسری طرف ان یہودیوں نے عثانی حکومت براندر ے حملے شروع کردے نسل، تہذیب، آزادی، بھائی جارہ اور مساوات کا زبروست پروپیکنڈہ کر کے ترکول کواسلام ہے منحرف کرنے میں مھردف ہو گئے۔ تا کہان فریب خورده افرا دکوستر کر کےامت مسلمہ کا شیراز ہمنتشر کر دیں۔!

اس مقصد کے لئے انہوں نے سب سے زیادہ کام دو پارٹیوں سے لیا۔ ایک جماعت''تر کیا الفتاہ'' اور دوسری'' اتحاد وتر تی "سرتر کی اویبہ خالدہ اویب خانم نے اولی وفکری سطح پر'' طورانی قومیت'' کے نظر پید کو دوسروں کے ساتھ لی کر دواج دیا۔''تر کیا انفتاۃ'' کے لیڈروں نے انتلاب کے لئے راہ ہموار کی اور تر کی کو اسلام کے شخص اور اس کے پیغام سے بے نیاز کر دیا۔ان لوگوں نے ترکی کو پہلی جنگِ عظیم میں بلاکی مقول عذر کے المُرَيِّنَ وَمُنْ مَعْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فلا فت ادراسلامي عزت ووقار كا آفتاب غروب موكيا تها ...! بہل جنگ عظیم میں ترکی کے شکست تسلیم کر لینے کے بعد بور پی ممالک نے اس "مردیماز" کی املاک کوآلیں میں تقتیم کرلیا۔اس کے بعدانہوں نے" جدیدتر کی" کی تغییر مرنے کے لئے ایک ایے شخص کو منتخب کیا جو ''یہودی'' تھا۔ اور قوم پر تی کے بہارے اس مودی شخص نے جس کا نام "مصطفیٰ کال پاشا" تھا، آخری عثانی خلیفہ عبد الحمید بن عبدالعزير كو، جوانيس القلايول كے باتقول ہى كچھ عرصة بل متحب ہوا تھا، ملك ميں الجمہوری حکومت' کے قیام کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نام نہاد' تو می معیت' کی طرف سے مصطفیٰ کمال پاشا یہودی کوسر براہ مملکت متنب کرلیا گیا۔ اور اسے "ا تاترك" كاخطاب ديديا گيا جس كے معنى موت مين "ترك قوم كاباب" اقتدار مکے خاتمہ کا علان کر دیا تھا اور ۳ رہارچ ۱۹۲۴ء کوسلمانوں کے آخری خلیفہ کو ملک ہے باہر و الكال ديا كيا اوراس طرح نه صرف تركى بلكه تمام دنيا يح مسلمانون كالمنمركز اتحاذ "اسلاي فلافت، جو گذشته چوده سوسال مسلسل "خلفاء راشدین" کے دورے کی نہ کی شکل أَنْ إِلَى قَائِمُ تَقَى \_ يهودي سازش كے نتيجہ مِن بميشہ كے لئے دنيا ہے مث كئ —!! عثانی اسلامی خلافت کے خاتمہ کا مطلب بیتھا کہاں یہودی مصطفیٰ کمال پاشا کے میمهونی منصوبول کی راه میس خلافت کار مزی اور شکلی و جود بھی بہت پڑی رکاوٹ یا خطر ہ بن إُنِيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَاهِ وَمُشْهِور مُسْتَرْقِ " كارل بروكلين " كالفاظ كِ مطابق" " خلافت" م فاتمه کے بعد' فازی'' اتاترک کودہ تمام اقدامات کرنے آسمان ہوگئے جن کے ذریعہ و فی اقد امت پری کے عاد سے نقل کرجد بد تہذیب و تدن کاعلم بردار بن گیا۔!! مصطفیٰ کمال اتاترک میہودی نے ترکی کوجدید بنانے کے لئے جواقد امات کئے ان 

=(N)== ارَيلُوتِيكُ وَمِنْ مَهْرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَارُالِيَاتِيَ عربی زبان ادراس کے رسم الخط پر پابندی لگادی۔اس طرح قر آن مجید بھی وہاں اسپنے پاس رکھنا جرم ہوگیا تھا۔اوقاف کوٹم کردیا،مساجد میں تالے ڈالے، پورے ملک میں اسلامی توانين ومعطل كرديا-اياصوفيه كي مشهور مجدكو "ميوزيم" اورسلطان مجمدفاتح كي مجدكو" محزن" بنادیا بر کانو پی کی جگہ ہیٹ کورواج دیا، زبردی انگریز ی لباس پہننالازم کیا گیا، نصاب تعلیم سے عربی وفاری زبانوں کو بالکل فکال دیا۔ عربی کی تمابوں اور نایاب مخطوطات کو معمولًا قيت برفروخت كرديا-يورپ كل' ميكواتعليم" كوپورت زكي ميں رائج كيااور بيه تعلیم نیکنالوجی وسائنس کےمیدان میں افتیار نہیں کی جس ہے ترک میلمان سائنسی میدان میں تن کر سکتے بلکہ گھن لسانی ،او بی اور وینی میدانوں میں پورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔! اس طرح دشمنانِ اسلام یہود کی کوششوں اور دیشہ دوانیوں کے نتیجہ میں تر کی کوز وال ہوااور پھرال کے بعدے تی آج تک نہ سنجل کا بر کی کے بعد پوراعالم اسلام کے بعد دیگر ز دال کا شکار ہوتا چلا گیا۔اتحاد اور وحدتِ اسلامی کے رشتے علا قائی اور لسانی عصبیّوں کی وجہ سے کمز در پڑتے چلے گئے۔اس زوال داربارے عرب بھی محفوظ نہ رہ سکے۔! انقلاب فرانس، جس اصولول کے ہی پر دہ یہودی ذبن کا رفر ماتھاء اس کے پر وردہ فیولین بونا پاٹ نے ۱۹۷ او میں مصر پر چڑھائی کی۔اسلامی بو نیورسی ' عامداز بز' کو اس نے گھوڑوں کا اصطبل بنادیا۔ قاہرہ ہے اسکندریہ تک راہے میں جویستیاں اورشہر تھے انہیں بناہ کردیا۔فرانسیی استعار نے اپنے قدم مصر کی سرز مین پر جما لینے کے بعد وہاں شراب، جوا، فحاثی، اور اخلاتی براہ روی کورواج دینے کے لئے اینے تمام وسائل جھونک دیئے۔مصروشام میں عرب اور غیرعرب مسلمانوں کو آپس میں اڑانے کے لئے انہوں نے ''مائیکل افلق'' اور' لارٹس' جیسے یہودیوں خدمات حاصل کیں اور انہوں نے عرب عوام میں عربی نفاخر اور' محرب قومیت' کے نظر بیکورواج دیا اور ان کوششوں ہے عربول كے قو می جذبات، عصبیت اور قدیم" جا پلیت" انجر کر رفته رفته اس مطیر پهو چ گئی كه (ابوجهل" اور (ابولهب" جيسے دشمنانِ اسلام کواپنا" و کی بيپرو" تصوّر کرنے گے اور مصر میں ان کے نام سے شینہ کلب قائم کے جانے گلے۔ ریڈ یومفر کے سے کے پروگرام کا آغاز

البَيْلِيةِ يَكُ وَانْ مَبْرُوا اللَّهِ روزاند بجائے بیم الندار طن الرحیم کی تلاوت کے،''پاسم قوم عرب'' اور'' والعز ۃ للقوم العرب" كے جملول سے كياجانے لگا- بيصورت حال مصراور پورے عالم عرب كے لئے تو می عصبیت اور مغربی تہذیب وتدن کی طرف پیش فندی کرنے اور انقلاب فرانس کے ''اصولِ ثلاثۂ' پر آگھ بند کرکے ایمان لانے میں بڑی ممدومعاون ثابت ہوئی۔! عربوں کوخلافت عثانی ہے برگشتہ کرنے کے لئے یہودی النسل لارنس نے ان کے اندر عرب قومیت کا جنون پیدا کر کے انہیں ملتِ اسلامیہ سے ذہنی طور پر بالکل علیمدہ کرنے اور مخربی افکار ونظریات اور تہذیب وتدن کا دلدادہ بنانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ اس کے بیرو کار''ماطع حفزی'' جیٹے تخص نے جس کی مجمیت کا بیرحال تھا کہ وہ فصیح عربی بولنے پر بھی قا در نہ تھا اور صیہونی تربیت کے نتیجہ میں اسلام سے بخت عداوت رکھتا تھا۔ اس نے عرب قومیت کے نظریہ کی اشاعت کا بیزا اٹھایا اور یہودی عناصر کی امداد وتعاون خصوصاً شیعة رب كے مبارے اسے اس مهم ميں برى حد تك كاميا بي حاصل مولى !! ''عرب قومیت'' کانظریه جس کامفهوم سیکولراوراسلام دشمنی پرتھا۔ یہودی زبن کی پیدادارتھا۔اور بینظر بیان حیبونیوں نے ایک سازش کے تحت سید ھے ساد ھے موں کو عثانی خلافت سے برگشتہ کرنے اور ملت اسلامیہ سے انہیں وبنی طور برعلیحدہ کرنے کے لئے تراشا تھا۔اس کامقصد عربول کواس جامع عقیدے "کل مُومن اخوة" ہےدور کرنا تھا جس کی بناپر عرب متفقہ طور پرصیہونیت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔اور تمام دنیا کے ملمانوں کے ماتھا کر بہوداور دشمنانِ اسلام کے دانت کھنے کر سکتے تھے۔! عرب قومیت کانظر بیعر بول کے دائی انتشار کی ضانت تھا، کیونکہ یہ ایک ایے قوم برست اور انقلاب پیندنو جوانوں سے عبارت تھا جن کے پاس نہ تو کوئی عقیدہ تھا اور نہ اصلیت اور تاریخی بیدار مغزی- اس طرح انیس بوی آسانی سے چندنعرے سمجھائے جائکتے تھے۔جنہیں وہ وہراتے رہیں اور اپنے واپن قوم کی عقلوں کوای میں الجھائے رہیں -عرب قومیت کی عصبیت نے عربوں کو ذہنی طور پر انتہائی نیکی طیر بہو نیادیا ہے،

ادروہ عالم اسلام کی ذہنی قیادت کے منصب عظلی کوچھوڑ کر محدود گروہی سیاست اور قومی

(\$\text{Q}(1)) \text{15}

وعلاقائی عصبتوں کے دام فریب میں اسر ہوکررہ گئے ہیں۔ تبجب فیز امریہ ہے کہ لبنان و للطین کے حالیہ واقعات نے آئیں کوئی میں نہیں طرات کا طرق سام اچیوں کی طرف سے مختلف اوقات میں انہیں عبرت آموز حادثات ، ومعالمات اور شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔ کیکن اس سے انہوں نے بچھنہ سیھا۔ آج بھی جب ان میں کوئی آئیں افتحاد اور تعرب محرایوں نے بچھنہ سیھا۔ آج بھی جب ان میں کوئی آئیں افتاق اور مختر کے علاقائی وقوی اور کے مختلف تسم کے علاقائی وقوی اور کے منتق میں آتے ہیں۔ مثل ''مصر ، مصرایوں کا ہے۔' یا' بلال خضیب'' اور ''ممغر بر بر بی کا احتاد' وغیرہ اور والما پیک مرکز کی طلب یا تلاش فیس جو کہ تاکی وجز بی امریکہ، مشتر کہ یور پی منتق کی اور والما پیک ، مشر کی دور کی طلب یا تلاش فیس جو کہ تاکی وجز بی امریکہ، مشتر کہ یور پی منٹر کی اور والما پیک ، مشر کی ور فری بلاک کی طرح نظر اتحادثات ہو۔ نہ انہیں کی الیے غذہ ہے ۔ ویک بی میں میں میں ان کی طرح نظر کا جور نیا در کو اس کے مشر از کو کو بیاں کی طرح آئی ہوں کے شر از کو کو بیک کے میں مدد بھو نجار ہے ہیں۔!!

صیبونی سازش ' عرب و میت ' کا شکار ہونے کے بعد آج عربوں کی حالت یہ کہاں کے پاس ند کو کی آفا نظریہ باتی ہے اور از چاہتے ہی جمی کا سب کرب ملک میں جا کرد کیا گئے ' اوان' اور ' زبان' تو بلاشیم بی نظر آئے گی، باتی سب کی میں خاص چکا ہے۔ بیشتر عرب معزز ان جوعرب لباس پہنے نظر آئے ہیں واصل چکا ہے۔ بیشتر عرب معزز ان جوعرب لباس پہنے نظر آئے میں واصل چکا ہے۔ بیشتر عرب معزز ان جوعرب لباس پہنے نظر ان کے بیش موراور عرب و بیت کے اظہار کے لئے ہے۔ جھیقت حال ہیں کہ ان کے بیش میں واصل کے بیش موراور عرب کو سور ذریب ان کے بیش میں معرف ان مورای ہوتے ہیں۔ عرب ان کے بیش کی معرف ہوتے ہیں۔ عرب تو بیش کے بیش کی معرف کا شعاد میں کردہ گیا ہے۔ حالانکداس سے نہ ان کی تہذیب کو قائم ہو گئے و کی معلمانوں کے اتحاد کی کاز کو کئی میں کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلوص کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلوص کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلوص کے باہمی اتحاد دونیا ون اور بیس کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلوص کے باہمی اتحاد دونیا ون اور بیس کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلوص کے تاتی دوغوص کے تاتی دوغوص کے دوغوں کے باہمی اتحاد دونیا ون اور تباس کے بیا کہ بیا تحاد دونیا ون اور خلوص کے تاتی دوغوں کے باہمی اتحاد دونیا ون اور خلال یہ بے کہ آئے دوغرب مکوں کے درمیان اتحاد ' عرب امرا کیل' یا پھر '' امریکہ یا میا باتیہ سوویت

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ا رول اتخادے زیادہ مشکل ہوگیا ہے۔ بیلوگ اپ عمل سے اپ اسلاف میں ابوجہ آل کے جانشینوں کا نفتہ بیش کررہے ہیں۔ معمولی معمولی اسباب کی بناپر آپس میں اور پر تے ایس سباہی تعلقات منقطع کر لیتے ہیں اور بغیر کی صلاح ومشورہ اور یا ہمی تعاون کے اپنی مغرل کی تلاش میں مرکر دال ہیں مگر منزل ان سے روز پروز دور چکی جارہی ہے۔!

آج عرب دنیا کے سیاسی افتی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو بیدد کچھ کرانتہا کی د کھاور مبدمه ہوتا ہے کہ رجمۃ للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم، جو مھی اسلامی اخوت، رواداری اورانسان دوی کے نقیب اور اتفاق واتحاد نیز اسلامی اصول وروایات کے پاسدار تھے، ساس ياتظيى لحاظ سے اب اسلام كا ان ميں كچھ حصة نبيس .....! دشمنان اسلام يبودكي ريشددوانيول كي نتيجيين آج ان كا اتحاد ك تمام وسائل بكريك بين بيدنية اقتصادى اوراجمًا عي خود كفالت ہےاور نہ سیاسی ونشریاتی تنظیم!اس وقت عرب دنیا كابرا حصہ متفرق حکومتوں کی شکل میں'' واکیں'' اور''با کیں'' باز و کے نظاموں کا یا بنداور حاشیہ بروار بن کر ره كيا بان من سے برايك اين مفاد كے لئے اين" بياى آقاؤن" كے مشوره يركام كرتا ہے۔ايك عرب خض كوكسى بھى عرب ملك ميں ذہنى سكون ميسرنہيں \_مغربي مما لك امن وسکون کی جگہ مجھے جاتے ہیں وہیں کے ملکوں کے بینکوں میں جن کے مالک بیووی ایں ان کی تیل کی دولت رکھی جاتی ہے۔ عربوں کے لؤ کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا ۔ تفرح کی غرض سے ان مغربی مما لک کا ہی رخ کرتے ہیں۔ حرب مما لک کے مابین آپس امیں تمشم، سفر اور ویزہ کے ایسے بخت قوانمین نافذییں کہ کسی عرب انسان کو کسی دوسر ہے **مرب ملک جانے کے بجائے یورپ جانا آسان معلوم ہوتا ہے ۔!** 

عربوں کا انحطاط سے عرب قومیت کا میہودی نظر بیانیا نے کے بعد سہ اس حد تک پہورٹی چکا ہے کہ بدروجنین اور برموک وقا وسید میں اپنے سے کی گنادشنوں کو ہزیمت و پیغ اور بے سروسامانی کے باوجود قیصر دکھر کی جیسی دقت کی عظیم الشان سلطنز س کواپنے گھوڑوں میں سے روئدنے والی قوم کا حال مید ہے کہ سرا 18 میں ایک چھوٹی کی اسرائیکی میکومت نے جس کے باشندوں کی تعداد کا تناسب ا/ ۳۵ تھا، ان عرب قوم پرستوں کے المُولِينَ وَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مشتر که شاذ کوان کے گھروں میں گھس کر شکست دیدی تھی۔اور آئ بھی بیوب، تو م پرتی کے جذبہ کے باوجود صینوی شوکت و تابیت سے خالف دارزاں نظر آئے تیں۔! ع قدم کی نصیبی میں کے جہائی میں ان ایس کا انتخاب انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا ک

لے جذبہ ہے باو جود سیمتوی تولت و بیبت سے قالف ولرزاں لظراتے ہیں۔!

حرب قوم کی برنسیبی ہے کہ جب انہوں نے اپنی نادانی سے اخوت اسلامی کے
عالمی رشتے کولڈ ردیااور عرب قومیت کے جنون میں جٹلا ہو گئے تو ان کا باہمی اشاد بھی پارہ
پارہ ہوکررہ گیا اور وہ عرب قوم کو وَڈی طور پر شکست و ریخت سے نہ بھا تھی اس طرح
شرہ شرہ وہ خور بھی مختلف قومیتوں میں بٹ کررہ گے۔ چنا نچہ آئ کل بعض ملیجی ملکوں میں
عرب عوام کو مختلف خانوں میں تقسیم کردھا ہے۔ مثل طلح بحرا ایک، جن کو ہر طرح کے سیاس
و ماڈی حقوق حاصل بیں۔ ای طرح طلبی نمبر کم ان اس عمول کے لئے ہوتا ہے جن کو
صرف ماڈی حقوق کے حصول کا استحاق البتا ہے، تبری فیم پر امرانی عرب بیاں جن کو ایک
مختصر مدت کے بعد قومیت کے حصول کا حق ال جاتا ہے۔ اس کے بعد علی التر تیب عراق،
مثل کی نسطنی اور مصری عرب عوام بیں، چنا نچہ اس طرح ان میں مختلف تھیمات کے منیج
میں مادی حقوق میں کی و بیشی ہوتی وہتی وہتی وہتی ہے الانکہ قابلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر مشم

کاوگوں کا مرتبداور درج بھی ان کے طبقہ کے اعتبار ہے متعین ہوتا ہے۔!

برصغیر ہندو پاک اور دیگر اسلامی کما لگ ہے جو غیر عرب سلمان طاز دمت کے لئے
عرب ممالک جاتے ہیں وہ اپنی بہتر میں صلاحیتوں اور علی قابلیت کے باوجود کمتر حیثیت کے
شار کے جاتے ہیں۔ اور بوئی برق عرب کمپنیوں کے ڈائر بیکٹر اور کلیدی عہدہ وار عوباً صرف
عام طور پرد کیھنے میں آئیس گے۔ میصور سے صال انہائی فکر انگیز اور تشویش ناک ہے۔!!
عام طور پرد کیھنے میں آئیس گے۔ میصور سے صال انہائی فکر انگیز اور تشویش ناک ہے۔!!
عام طور پرد کیھنے میں آئیس گے۔ میصور سے صال انہائی فکر انگیز اور تشویش ناک ہے۔!!
عال بران کی بے حی اور عدم مداخلت کی پالیسی کو دیکھر کیر سے بوتی ہے کہ کیا ہے وہ تی قوم
ہے۔ جس کے بلند حوصلہ اسلاف نے ماض کے ہر دور میں اسلامی ہوتی ہے کہ کیا ہے وہ تی قوم
شیرت قدم تدم پر فراہم کیا تھا۔ تجاری بی یوسٹ تعنی جیسا شی القلب اور طالم وجا برع ب

الدفاندے ایک سلم اوک کے اسے خون سے لکھے ہوئے خط کو پڑھ کرمسلم انوں ک المامية براس كاول بھي تؤب الحاتھا اور محض اخوت اسلامي كے جذب كے تحت اس نے اللاكى كافرياد يوفورى طور يرليك كتے ہوئے بلاتا فيرائے بيتي محد بن قاسم كى سركردگى الكالك لشكر مندوستان كي دور درازمهم رجيج ديا تفا- ليكن آج يبودي سازش "عرب **المهان کے مروہ جذبہ نے عربوں کواس قدر بے حس اور پھر دل بنادیا ہے کہ ہابری مسجد** ون دبازے اجتماعی انبدام کی کاروائی پراظهار ناراضگی یا بوسیا، چیدیا، کشمیراورا فغانستان مسلمانوں پر ہونے والے ظلم وتم پراحجاج وامدادتو دور کی بات ہے اس کے برعکس الدوا كاندهى كے دور حكومت ميں جس وقت مرادآباد كے مسلمانوں كے خون سے ہولى كھيلى مارای تقی مسلم عورتوں کی عصمت دری اور مسلمانوں کی املاک کولوشنے اور جلانے کی ار انیاں پورے شاب پر تھیں تھیک اسی دوران تیل کی دولت سے مالا مال ایک خلیجی ملک ا مرب حكران مندوستان كے دورہ يرآيا ہوا تھا۔اس نے ان مظلوم مسلمانوں كى حالت زار **ر آنہ** کرنے اوران کے آنسو یو چینے کے بجائے مسز اندرا گاندھی کوفوری طور پر ایک ارب الليدي خطيرةم اس مقصد كے لئے بجينث كى تقى كدوه اس سے دبلى ميں منعقد مونے والله ابدائی کھیوں کے لئے مسلمانوں کے اسلاف کی بڈیوں پر کھیاوں کاعشرت کدہ **۔۔ ن**ہرواسٹیڈیم — کی تغییراورنتی دہلی کی سڑکوں اور فلائی اوروں کی تغییر نو کر سکے۔اس الرح كى بيشار مثاليس موجوده دور كعرب حكر انول كى بيحى اور عالم اسلام ي في العلق كي دي جاسكتي بين \_كيابيسب كي وشمنانِ اسلام يهود كي سازش كي كاميا بي كابين كياخوب كهاب شاعر مشرق علامه ا قبال في س الديس -- ؟؟ جوكر ع كالتيازنسل وخول مث جائے كا ترک خرگاہی ہو یا اعرانی والا مُنبر ۔۔!! ماطنيت ايكشيعي تحريك الله فرقد باطنيها كريد"شيعيت" بى كى ايك شاخ بى كرابل محوس كى ربهما كى اوراسلام

و ایران کے محصول ولی عداوت نے اے ایک تخ بی تح یک بنادیا اورآ گے



چل کر میر تحریک اپنے معتقدات داعمال کے لحاظ سے شدیعیت ہے بھی کوموں دور جل گئی۔ تارخُ اسلام ميں اس باطنی تحریک و'' الماحدہ اسلعیلیہ'' تعلیمیہ اور قرامطہ کے لقہ

ہے بھی یاد کیا گیا ہے۔شیعوں کے چھٹے اہام جعفر صادق کی وفات کے بعدان کے تبعیر

میں دوگرد ہ پیدا ہو گئے تھے۔ایک نے ان کے چیوٹے بیٹے موی کاظم کوان کا جانثین تنام کیادہ آگے چل کر''انال تشیخ امامیا ٹناعشریہ'' کہلائے اور دوسرے گردہ نے ان کے بزی بیٹے اسلحیل کوان کا جانشین ماناوہ اساعیلیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ یہی لوگ بعد میں ''باطنیه'' کہلائے۔!

گذشته صفحات میں ہم یہ بیان کرآئے ہیں کداریان کی دوہزار سالہ''سما سالاً عکومت'' کا خاتمہ ملمانوں کے ہاتھوں ہوجانے پراریان کے مجوی عربوں کے تسلّط اور

اسلام کے فروغ کو ناپسند کرتے تھے اور اپنی عظمت رفتہ کو یاد کرکے ان کے دلوں میں ملمانوں کی طرف ہے بغض وحمد کے جذبات بحڑک رہے تھے۔اس لئے جب ابن ہا یبود کی کے بیرد کاروں نے انہیں اپنے نئے دین 'مشیعیت'' کی طرف بلایا، جس کی بنیاد 🖣

بغض صحابہ اور حضرت علی کے غلو نے عقیدت پر رکھی گئی تھی۔ تو انہیں اپنے در د کا در مال ہل گیا۔اور رپہ بچوں تیزی سے شیعیت قبول کرنے لگے۔ یہاں تک کدوفتہ رفتہ سارا ایران شيعه مذہب کا پیرو کا رہوگیا۔!

اہلِ مجوس نے شیعیت قبول ضرور کر لیتھی، لیکن انہوں نے اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لئے شیعہ مذہب کے اصواول میں مجمی ردّو بدل کی اور شیعہ مذہب میں ان کے اثر ات

اور کوششوں سے جوعقا کر پیدا ہوئے وہ بقول براؤن سے ہیں: — (۱) تثبيه — يعنى خدا كاانياني شكل مين ظهور \_

(r) بداء — يعنى مثيت والهي مين تبديلي كاعقيده ...

(۳) رجعت <u>لین امام کی اس دنیایش دوبار دوالی</u> کااعتقاد

(٣) تنامخ بعنی ایک امام کی روح کادوسر می یعنی جانشین کی شخصیت پر حلول کرایا

**愛迎访** 

ان مای طلقه مهدی کے زمانے میں سب سے پہلے فرقہ باطنیہ کے جس شخص نے اور کا مان طلقہ مہدی کے زمانے میں سب سے پہلے فرقہ باطنیہ کے جس شخص نے اور کا کا ان کی مشہور تصفیف ' وفیات الاعیان' میں لکھا کہ المسلم کا اصل نام عطاء تھا۔ یشخص انتہائی کر یبدالنظر تصیر القامت اور پہکا تھا۔ وہ معلا چہرے پر شہر افقاب والے رہتا تھا۔ ای لئے ' دامشتے' بیٹی نقاب پوش کہلایا۔ کی افغار کی جادو اور طلسمات میں مہارت حاصل کی اور خدائی کا دعوی کر دیا۔ اس نے اپنے ماد کے اور خدائی کا دعوی کر دیا۔ اس نے اپنے کہ فرشتوں نے اپنے کہا کہ میں موال کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنے کی اور کا کہا ہے کہ بعد الاسلم خراساتی کی اور کا مہار کی اور کا مہار کی اور کی کہا ہے میں طول کر تارہا۔ نبیاء کے بعد الاسلم خراساتی کے ابتدا کے میں موال کیا تھا۔ نبیاء میں طول کیا گیا ہے۔ کہا میں وائل ہوا اور اس کے مرنے کے بعد اب خدائے میرے جم میں طول کیا ہے۔

انظیفہ مامون عبای کے دویہ عوصت میں فرقہ باطنیہ کے ایک دوسرے فرد' نبا بک ایک فردن کیا۔ بیشخص نے ایک دوسرے فرد' نبا بک ایک نے فردن کیا۔ بیشخص کا مدی تھا۔ بقول مورخ طبری: ای شخص نے ایک ایک ایک میں اس کے سرسالار افضین کا مامون کے سرسالار افضین کی ایک ایک ایک ایک ایک کا کو ایک کی ایک کا کو ایک کی ایک کی کا کو کا کو ایک کی کا کو کی کر سے والے ایک شخص عبد اللہ این کا کا کہ کریں کے مقتول ہونے کے بعد اجواد کر سے والے ایک شخص عبد اللہ این کا کا کہ کی راور پہلے کی اور پہلے کی کا کو کی کا کی کا کو کی کا کی راور پہلے کی کا کو کی کا کو کیا مرکز دیا نے کی بعد تمام دنیا گے اسلام میں اپنے دعاۃ کو کو کا کو کی کا کو کیا مرکز دیا نے کے بعد تمام دنیا گے اسلام میں اپنے دعاۃ کو

ا) الإوامتان قابرو" الشيني لين بول ص ١١٤ (مطبوعه لندن ١٩٠١) -

ارَبِيُوبِيكُ وَهُنَ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ استعیلی مذہب کی اشاعت کے لئے روانہ کیا۔ اس نے ه<u>ی ۸</u> و<mark>۲سے می</mark>ں وفات پا اس کے بعد ایک عراقی کا شتکار''حمدان بن اشعث'' نے جس کا لقب''قرمط'' ﴿ اساعیلی مذہب کو باطنی تحریک میں بدل دیا۔ اور ای لئے اسمعیلی فرقہ اس کے نام منسوب ہو گیااورلوگ انہیں'' قرامط'' کہنے لگے۔! قرامطَ نِي الْجِنَالِي ' كَي قيادت مِين ايران كِعلاقه مِين ايك آزادرياست کر کی تھی۔اس کے بیٹے ابوطا ہر قرمطی نے <u>۹۳ء میں ایا</u> م جج کے دوران مکر مرمہ پر جما كے جاج كرام كوشبيد كيا تھا۔ اور جاء زحرم كو جاج كى لاشوں سے پاٹ ديا تھا۔ اس وا كالذكرة بم كذشته صفحات ميں بھى كرچكے ہيں۔اس نے كعبدكى ديوار ميں نصب "جرام کواکیٹر کر دوگلڑے کر دیا تھا۔ پھر یہ بمخت اے اپنے ساتھ کے گیا تھا اور اے اپنے کم دہلیز پر فن کر دیا تھا تا کہ لوگ اس پر ہے ہوکر گذریں اور اس کی بے حرمتی ہو۔ ان قراما ا نة تقريباً موسال تك سلطنت عباسير كم باشدول كوخوف زده ركها تفاس! { 1 } القداح نے اپنے عقائد کی تبلیغ کے لئے بہت ہے مبلغین تیار کئے تھے۔ان کالا '' داعی'' تھا۔ان دعاۃ کا طریقہ کاربیرتھا کہ وہ جس شہر میں جاتے وہاں کوئی معزز پیٹر تجارت یاطبابت اختیار کر لیتے تھے۔مثال کےطور پر دنیائے طب کی جانی پیچانی تخف جے" پایائے طب' بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی شخ ارئیس بوعلی این سینا بھی عقائد کے ال ے''باطنی شیعہ' تھا۔ عام طور پر بیلوگ سب سے پہلے این وضع قطع، تقطّف اور فال گفتگو کے ذریعہ لوگوں کے دلوں پر اپنی علیت کا سکنہ اور قابلیت کی دھاک جھائے اسية زبدوتقوى اورتقنوسى كى نمائش اورمتورع بونے كافتش جماتے تقے ير جب

ِ ان کی بزرگی اور نقلزس کے قائل ہوجاتے تھے تو ان کے قلوب میں فلسفیانہ سوالات ذر اید شکوک وشبہات اور وساوی واضطراب پیدا کر دیتے تھے ، چھر وفتہ رفتہ ان کے مقا

**運河15 第 短**机

ور الله الله المرامظة التي تبليغي سركرميان شروع كيس بمسلمانون مين تصوّف الكالكالك سلسلون كا آغاز هو چكاتها جي طيفور آيد ، محاسبيد ، حلوليد اورنور بيروغيره - مرشدان المال كا عامة المسلمين ميس غيرمعمولي يذيراني كرجذبات ،اوران كرارشادات يرفرط الکائٹ ہے آ تکھ ہند کر کے عمل کرنے کے ربخان کو دیکھ کرتصوف کے ذریعہ ان قرامطہ المركان عنالات وعقا كدمسلمانول مين كهيلان كاستهرى موقع باتحة آيا- چنانجوان الن سے بورا بورا فائدہ اٹھایا اور صوفیوں کا بھیں بنا کراور تقید کر کے خود کوئٹی العقیدہ الْوَرُّلُ نے کے بعد بیلوگ بھی گروہ صوفیاء میں شامل ہوگئے اور انہیں کی طرح کچھ عرصہ كُمُ الله ان تقيّه بردار''شيعه صوفيول'' نے بھي اپني الگ خانقابيں بناليں اور مند وعظ الله کے ذریعہ جابل عوام کو اپنا معتقد بنانے کے بعد "بیری مریدی" کا سلسلہ شروع الرایا۔ اس کے بعد اسے عقیرت کیش مریدوں کے ذریعدائے گراہ کن خیالات اور المعدآ تيذيالوجي كوعوام الناس كے ذہنوں ميں اتارنا كيھے مشكل نہ تھا۔! اس طرح الشوك" جواسلامي اصطلاح" احسان" بي كا دوسرانام تفا اور رشد و بدايت اور اصلاح 🕻 يلاس كاايك موثر ذريع.....ان دشممان إسلام المُل تشيح باطنيه كي كوششوں كے فيل ، هر المراح كي خرا فات شرك وبدعت اورغيراسلامي عقائداورا عمال ووظا كف اورشيعي معتقدات الده موكراني آب وتاب كھو بيھا شيعي اور باطني خيالات وعقائد، اسلامي تصوف كے ان کودلوں سے زکالناناممکن ہوگیا ہے۔بطور ثبوت ' ٹریلویت' کی مثال پیش کی جاسکتی ت جو تقیه کے بردہ میں شیعیت کی ہی ایک واضح شکل ہے اور جابل طبقے میں "بیرا (آیڈی'' کے دھندے کے ذریعہ ہی اس کی ترویج واشاعت ہوتی رہی ہے۔!! المعلى شيعوں كانام ' إطنيه 'اس لئے بيرا كدان كنز ديك ہرلفظ كے ايك ظاہرى من ہوتے ہیں اور ایک حقیقی یا باطنی ۔ انہوں نے الفاظ کے اس باطنی پہلو پراس قدر زور الكران كاصل نام 'اسمعيليه' غيرمعروف بوگيا اوروه' إطنيه' كے نام ہے بئ شہور ہو گئے۔ المول نے لوگوں کو بیہ باور کرایا کہ قرآن وحدیث کے الفاظ کے بھی دو، دو معنیٰ ہیں ۔ یعنی

الإنسانية المنافعة ال

ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اور ان کو آپس میں وہی نسبت ہے جو پوست کومغزے ہوا ے۔جہلاء مرف فلواہرے آگاہ ہوتے ہیں تھا کئی یا ' باطنی معارف دمعانی'' کو صرف الم امرار ہی جانتے ہیں۔ جو شخص طوا ہر لیتی طاہری متنی میں گرفتار ہے دہ شریعت کی پابند اور

میں جکڑ اہوا ہے اور دین کی نہایت کچل طح پر ہے۔اور چوخف ' اہل باطن'' کی صحبت میں ر كرفقائق سے آشاہوجا تا ہے دہ تر بیت كى پابنديوں سے آزاد ہوجا تا ہے۔!

باطنی شیعوں کی نزار سیشاخ کی عہم ویں امام شہاب الدین شاہ فرزند شاہ ملی شاہ کی ایک کتاب " رسالہ در حقیقت دین " کے نام سے فاری زبان میں سر 19 میں ممبئ سے شَّائَحَ ہو کی تھی۔اس کا دیبا چہ انگریزی زبان میں پر دفیسر آئی ویٹا ف۔(Vanaw) نے لکھا تھا۔ اس رسالہ کے صفحہ ابر میدوایت "حدیث قدی" بتا کرورج کی گئی ہے:

لولاك لما خلقت الافلاك { ١ } یعنی اے محمد! اگرتم نه ہوتے تو میں افلاک

وكائنات بمتى كوييدانه كرتا—!

ای طرح ال رسالد کے قصل بیجم میں ایک جگدیدروایت درج ہے کہ: "ا گرعلی نه بودیر اخلقت نمی کردم"

لینی اگر علی نه ہوتے تواے گھراہم کچھے بھی ہیدانہ کرتے۔

کولاك لما" كى ال مشهورشيعي روايت كى تشريح مين عام طور پريد كها جاتا ہے كه "ارشادالین" کامطلب بیہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خاطریا طفیل ساری کا نئات کوپیدا کیا گیا ہے۔حالا تکداس روایت کے ابتدائی الفاظ " او لاك" اس مفروضة شرح كى نفی کرتے ہیں اوران پرغور کرنے سے طفیل، خاطریا واسطے کامغہوم کہیں بھی متر شح نہیں موتا - بلكه صاف طورير لولاك كالفظ كائنات كي خليق ت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دجو دھیتی کی موجودگی کاا شارہ کرتا ہے لو = اگر ۔ لا پینیس (ہوتا ) ك = تیم ا( وجود ) ۔ حاصلِ مطلب بیہ ہے کہ اس کا نکات ہمتی ہے قبل تیراد جود ہتی موجود نہ ہوتا تو میں کا نکات کو بھی پیداند کرتا ( کیونکہ میں نے تیری خوتی اور خوشنو دی کیلئے بی اس عالم سستی کود جو د بخشاہے ) [1] "رساله در حقیقت دین"؛ امام شهاب الدین شاه فزاریه، ص: ۱۳۰

**=**(29)= واضح رہے کہ اگر اس روایت میں موجود لفظ ''افلاک'' سے صرف ساتوں آسان الکے جائیں تو زمین اور باقی کا مُنات کی علت وجودی بے معنی ہوجاتی ہے۔اوراگر اللا سے مراد ساری کا تنات اور عالم موجودات ہی ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ والرت محصلی الله علیه وسلم بحثیت ایک انسان اور مخلوق کے کا نات سے علیحدہ کب ہیں؟ المنافع الله عليه وسلم بهي توبهر حال اي كائتات كاايك جز واور حصه بين \_للبذااليي صورت الناس روايت كامنهوم يهى قراريائ كاكه جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم جونكشيعي اللَّيْرة كم مطابق "أوّل وآخر" يعنى ازل سے موجود اور غير حادث بين لبذا: آپ كے والأوكور نظر ركاكر كائنات عالم ك تخليق بعد مين كي كئ اور جوتكدازل مدموجود اسى المانات كاجزوتين موتى البذاآب مجى غير حادث .... يابالفاظ ديكر خداين! ادراكراس اللي رماله كى دوسرى روايت كالفاظ يرغور كياجائے ليني "اگر على منهوتے تواے محدًا! الم الله مجمى بيدانه كرتے " تو صورت حال اور بھى تقين ہوجاتى ہے ليني اگر پہلى روايت م مطابق حضرت محمصلی الله علیه وسلم از ل ہے موجوداورغیر حادث ہیں مخلوق نہیں ہیں، تو ا الله عليه وللم كے وجود ہے قبل حضرت على كا وجود ايك مهمل بات ہوگی: كيونك اللَّيْت كا تقاضديه ب كداس ت بل كوئي موجود شهو! حضرت على كا وجودرسول الله صلى الله قليه وسلم سے قبل ماننا اور آپ كے وجود كوحضرت على كے وجود كى علّت عالى بنانا كويا اس الله كاصرت اعتراف بكازل سموجودسى اصليت مين حضرت على كى بى باور وال فدا اورمعبود حقیقی ہیں۔اور حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کا وجود شیعی عقیدہ کے مطابق و الله بهر طور حصرت علی کا ہی وجود ہے۔لبذا کا نئات کی پیدائش کی علّت عالی محمصلی اللہ المار ملم کے یردہ میں دراصل حضرت علی ہی ہیں۔اس لئے کدازل سے خدائی کرنے والی المان مرف حضرت علی کی ہی ہے۔ بالفاظِ دیگروہی اللہ ہیں ، وہی محمدٌ ہیں اور وہی معبودِ حقیق

الکات کا وجود پزیر ہوناصرف حضرت علیٰ کے وجود کاتھاج ہے ۔! بمرنوع! لو لاك لما كاليعقيده شيعيت كى جان اوراس كيتبعين كاليمان ب

الله الله الله الله المراوع على عينيت كاعلاقه ہے۔ للبذا نتيوں ايك ہى وجود طبر ، اور

الِيَكِكُونِ وَمَنْ اللَّهِ الللَّ

ان لوگول نے اس شرکیے عقیرہ کواہلِ سنت کے ذہنوں میں اتار نے کے لئے نہایت جالاً کو اور ہوشیاری سے اس معشق رسول کا خوشما اور چکدار غلاف جرم ها کراہے اس قدا پرئشش اورویده زیب بنادیا ہے کے عقلی دلائل اورشریت کی روشی اس کی جیک دمک کے آگے باندیر جاتی ہے۔!

ملاعلى قارئ اين مشهور كماب "الموضوعات الكبير" مين لكية بين كدروافض لم حضرت علیٰ کے فضائل میں تین لا کھ ہے زیادہ روایات وضع کی تھیں جن میں سے بیشتر گراہ صوفیوں کے ذریعہ جائل ادر کم علم مسلمانوں میں مقبول ہوکر عقیدہ وعمل کا جزوین گئیں۔ شاہ (1) لولاك لما والى مذكوره بالا روايت جس ميس رسول الله علي والله عليه وسلم كو رجي كلين كائنات بتأما كياب خالص شيعي افتر ايردازي ب

(٢) كنت كنزاً مخفياً والن مديث على موضوع اور إصل ہے۔

ہوئی جھوٹی حدیث ہے۔

(٣) كان الله ولم يكن معه شيئ مجمى حديث نيس بي شيعول كير اشيره ب

(۵) حضرت على كى نماز عصر قضا ہونے برآ فتاب كے دالى لوث آنے كى روايت بھی قطعی جھوٹ اور اہل تشیع کا گھڑ اہواا فسانہ ہے۔

(٢) حضرت عبداللدائن عبال عبر فوعاً ميروايت كة خليق آدم سه دو بزارير

يملقر لش الله نعالي كرما منه ايك نورتغا جوتنج كياكرتا فقاادراس كي تتبيح خواني كرمطالق فرشتے تشیخ پڑھا کرتے تھے۔وغیرہ وغیرہ۔اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اور پی محض كذب بيانى ب- كونكة قريش اسلام ي بيلم مشرك تصاور ظهور اسلام كوقت بي لوگ سے زیادہ تخت کافراور نی کریم صلی الله علیه وسلم کوسب سے زیادہ اذیت پہو ٹیجائے والے منے اور یکی لوگ مکدوالوں کومسلمان ہونے سے رو کئے میں پیش پیش منتھ الوجہل، الوابب، عتبر بن رقع، اميد بن خلف، عليه مشركين مداور دشمان رسول كيا قبيار قريش ي تعلق نہیں رکھتے تھے ۔ ؟ پھر بینو رانی الاصل ہونا چے متی دارد۔ ؟؟

(۸) بیروایت که آنخضرت صلی الله علیه دسکم نے حضرت علی گو پیچه امرار اور باطنی الام سلحائے تتے جودوسرے صحابی گوئیس سلحائے سرامر لغوادر رسالت مآب سلی الله علیہ الله پرایک بہتان ہے کیونکہ اسلام میں کوئی مجید اور از ٹیمن ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ سرار سول ایر انہیں کر سکتے تتے ۔!

حقیقت میر ہے کہ اس قتم کی سیکڑوں جعلی اور بے بنیاد روایات ہو صدیوں سے اسلمانوں کے ذہنوں میں اہل تشخیع کی کوششوں سے جگہ یا چکی ہیں، شرک و بدعت کے ارائع کا حقیق سبب ہیں۔ باطنی شیعوں نے گراہ صوفیوں کے ذریعہ اپنے عقائد کی اوایات کو اصلای روایات کا اور جائل ویشم خواندہ سادہ لوح مسلمانوں نے ان خرافات کو اسلامی روایات اور محمد میٹ رسول سمجھ کر اپنا جزوائیان بنالیا۔ اب ان عقائد کو ان کے ذہنوں سے نکالنا بلا اور محمد اس محمد اسر محمد اسر اسلامی اسر ایک ناممکن امر ہوگیا ہے۔!

بہرحال' 'باطنیت' 'جوسائیت یا دوسر کے نظوں میں' 'شیعیت' کی ایک کھری ہوئی اللہ ہے۔ اسلام کے خلاف ہوئی اسلام بہودگی ایک خطرناک سازش تھی جوانہوں نے اللہ سے اسلام کے خلاف کے بھول کے اس کا مقصد مسلمانوں کے ذبتوں سے تو حیداور ملائی شریعت کے نقوش کھرچ کرچینک دیا تھا تا کروفتہ رفتہ اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہوجائے۔ اسلام سے حصوفیاء کا جائل طبقہ اپنی جہالت اور سادہ لوجی کی بنا پر بہت جلدان کی اسازش کا کا روشہ کیا اور انہوں نے اپنی عفول میں موجودان تقیہ برداردشمان اسلام کے خلاف شریعت کا اور شروک کیا اور انہوں نے اپنی عفول میں موجودان تقیہ برداردشمان اسلام کے خلاف شریعت

نظریات کوشصرف بید که پوری طرح قبول کرلیا بلکدایت خلفاء دمریدین کے در لیدان خیالات کی اشاعت کر کے عامد الناس میں پھیلا دیا۔ جس کا نتیجہ بدہوا کہ آئ مسلم معاشرہ کا ۳/۲۳ حصد الن غیر اسلامی نظریات کو اپنے بزرگول سے منسوب ہونے کی دجہ سے ''غین اسلام'' مجمتا ہے اور ان کے خلاف آیک لفظامی سننا گوارہ نیس کر تا۔۔!

پروفیسر مرزا محمسعیدا تی محققانه تصنیف "فیرب اور باطنی تعلیم" میں لکھتے ہیں: —
"جاری رائے میں اس بات کو باور کر لینے میں کوئی تا کمن ٹیس ہوسکتا کہ
تصوف کو ایران میں بارمو میں صدی ہے چندرمو میں صدی تک جو مقبولیت
حاصل تھی اس سے فائد واٹھا کر بہت ہے اسلمنی مبلغ صوفی و اور درویشوں

کےلباس میں قوام کومتحر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔'' { ا } باطنی شیعوں نےصوفیوں کے ذریعہ جواپیے خصوص عقائد توام الناس میں پھیلائے

ہا کی بیول کے عوبیوں کے اطراف میں مشہورائل تشجیع کے سلسلہ میں تصوف، بینی اسلامی الدارہ ترکی اور اس کے اطراف میں مشہورائل تشجیع کے سلسلہ میں تصوف، بینی اسکا ہے۔ بیسلسلہ تصوف اپنے عقائد و نظر بیات کے فاظ ہے شعیعیت اور باطلاب کا مجموعہ ہاں کے چھےعقائد کا تذکرہ ہم گذشتہ شخات میں کر چکے ہیں مثلاً ''ناوعلیا'' والی شیعی روایت کی تملی وغیرہ ان کے چند گراہ کن شیعی عقائد اور ملاحظہ فرما کیں۔ جوڈاکٹر ہے، کے برخ نے اپنی کتاب ''وریشوں کا بیکا ثی ملیک عقائد اور ملاحظہ کی متبر کیا اور کے ہیں۔
ملیک عیمی ان کی معتبر کیا اول سے نقل کئے ہیں۔

(۱) الله حقيقت واحده ب

(۲) الله جمداً وظل تنول مين "عينيت" كاعلاقه ب ليتى يه تنيون نام ايك بى متى كه بين -

(٣) محمدُ اورعليُّ دونوں اللہ کے مظاہر خاص ہیں۔

(4) محمدً اورعليُّ اليه حقيقت ياايك بي شخص كے دونام بيں۔ { ٢ }

<sup>[1] &</sup>quot;نترب اورباطن تعليم" بروفيسرم زامحد سعيرص ٣٢٨\_

<sup>{</sup> r } "درويشوں كايمكافى سلسك" ۋاكۇب كرج س ١٣٣-١٣٣١



الوالفل ك كي بي --

(۱) میں قشیم الناروالجنة ہوں۔

(٢) مين الله كادل بول \_

. (٣) مين توح اول مون ـ

(۴) میں ذوالقر نین ہوں۔

المراعل ما كان وما يكون جول \_

(١) ميں قيوم السماء ہوں۔

(4) مين منشى السحاب مول-

· (٨) مين مطرالانمار جون -

(٩) ميس لوح محفوظ جون-

· (۱۰) میں جمۃ اللہ ہوں۔

(۱۱) میں جمۃ الانبیاء ہوں۔

الا) ميرے ياس مفاقيح الغيب بين جن وحمد كے علاوہ اوركوئي نبيس جانبار

(۱۳) عزرائيل ليعني ملك الموت ميرا تاليع فرمان ہے۔ { ١ }

ندكوره بالاعقا بكريهاس بات كالبخوني اندازه لكايا جاسكتا بحركمان بيكما شي صوفيوس

، كااسلام سى كتناتعلق تحاسى؟ حقيقت بيب كدان لوكون في اسلام كانام ليكرسيد هي

ا ماد هے ترک ملمانوں کو بے وقوف بنایا ہے اور ان کا ند ہب اسلام نہیں بلکہ شیعیت اور الطديت كالمجموعة ب-ان لوگول نے جادومسمريزم اور بينا ترم كي مهار مسلمانوں كے اذبان وقلوب يردسترس حاصل كي اورانساني جهم ميں وديعت كر ده قوت جذب وكشش يعني

حیوانی متناطبیت (Animal Maganatism) کی بے پناہ مثق ومہارت کے صہارے مانوق الفطرت کارنا ہےانجام دے کرعوام کے دلوں پرانی ہزرگی کانقش بٹھایا۔ QUIS AT STREET

ترک چونکرسب سے پہلے ان کی فریب کاربول کا شکار ہوئے تھے اور عرصد دراز تک ترکی خلافت دنیائے اسلام کی محافظ اور اسلامی فقد روں کی نقیب رہی ہے اس لئے بید عقائد باطلہ جائل صوفیوں یا تقید بردار شیعی مبلغتین کے ذریعہ رفتہ دنیا بحر کے مسلمانوں میں پھیل گئے۔ بول ملت اسلامیکا ایک بڑا طبقہ انجام کارٹرک و بدعت کے گہرے اور تاریک غادوں میں جاگرا ۔!

تقيد كے لبادے ميں ملون صوفيوں كاية 'بيكاثي سلسلة' جيبا كه جم گذشته صفحات میں بیان کر چکے ہیں، ''حاجی بیکناش''نامی ایک اسمعیلی دائتی نے شروع کیا تھا جس کا پورا نام حاجي قندش بيكياش (Hadju kondush) تحارية خض ١٣٨٨ ع - ١٢٨١ عين خراسان سے جواساعیل شیعوں کے دعاۃ کا مرکز تھار کی شمر" اناطولیا" آیا تھا۔اس کے بعداس نے این خانقاہ منگری کے قصبہ "ناغی کنیز سا" (Noghy Kanizsa) میں قائم كركي تھى حسن بن صبّاح كے بيروكاراس اساعيلي داعى نے بہت جلدا بي عقيدت اور بزرگی کاسکنہ''بوسنیا'' اوراس کے اطراف کے شہروں کے ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے عیسائیوں کے دلوں پر بھی بٹھا دیا تھا۔سلطنت ہنگری کے فوجی سیاہیوں کو بھی اس ے عقیدت ہوگئ تھی ۔ان کا اعتقادتها کہ جاتی قندش بیکتاتش کا عطا کردہ تعویذ ہاز دیریا ندھنے ہے بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی ۔ حاجی صاحب تلواروں بنگینوں اور بندوق کی گولیوں کے گهرے زخمول کو صرف ہاتھ پھیر کراور اپنالعاب دئن لگا کرا بھا کردیتے تھے مشہور متشرق ڈاکٹر زدیمرنے حاجی قندش بیکناش کے حالات قلمبند کرتے ہوئے لکھاہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مریض لایا جاتا تھا تو وہ چند دعا کیں پڑھ کراس پروم کرتے تھے اور اسے چت کٹا كردونون باتهاس ير چيرت تخاوراس طرح وه دم جرين صحت مند موجا تاتفا-! حاجي قندش بيكاش كے بارے بيس يہ بھي مشہور تھا كدوه جس شخص كو گھور كرد يكھتے وہ بيوش ہوجاتا تھا۔اس لئے عالی صاحب اکثر اپنے چرے پر فقاب ڈالے رہے تھے۔!

سلطنت عثانیہ کے بانی سلطان عثان اوّل نے جس زمانے میں 'انا طولیا'' کی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں کے شیرازہ بندی شروع کی تھی۔ان کی اس فوجی تحریک اور শ্রুটোগের 💝 💮 🔨 ১৯০১ 💝 স্টেণ্ড এই 📈

انساسی صف بندی کے دوش بدوش بیکنا شی صوفیوں کی''نیجی تحریب'' بھی ترکی میں فروخ آپارادی تھی۔ ان کے راہبانہ طور طریق اور کشر سے اشغال کی بنا پر ان کی نا م نہاد'' روحائی اگر فقت'' یا بالفاظ دیگر''حیوانی متناطیسیت'' پر کنٹرول کرنے کی مشق کائی برھی ہوئی تھی۔ آپار سے ترکوں کی اکثریت بڑی آسانی سے ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتی چگی گئے۔ آپار اسے سے فائدہ اٹھانے نے کے ان کے صلتہ اوارت میں شامل ہوگیا۔ اوروہ اپنی تمام آپار اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان کے صلتہ اوارت میں شامل ہوگیا۔ اوروہ اپنی تمام

سلطان عنان خان کا بیٹا اور خان بھی بیکا ٹی صوفیوں کا گردیدہ اور متقد تھا وہ جب السین باپ کی وفات کے بعد تحت سلطان کر بیل اور متعقد تھا وہ جب اور شخان بیٹی بہت سے تو عمر عیسا لگی اللہ کے وقت کر واللہ کی مسلطان کے ایس میں بہت ہے گئے تو سلطان اور خان میں بہت کے حضور چیش کردیا۔ شخ نے ان تو عمر اللہ بیسا کی لؤکوں کو اپنی توجہ اور ''روحائی قوت ' سے جب غیرب اسلام قبول کرنے پر آما دہ میں اللہ تو اس نے سلطان کو تھم دیا کہ وہ ان نومسلموں کو'' فرز شمال شائی'' قر اردے کران کی خالص فوجی تربیت دے۔ اس کے بعد بیتا تی شخ نے ان لؤکوں کو اپنی آسٹین پھاڑ کر ابھور'' تیرک' دی اور انہیں اسلام پر قابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ آئیں اس بات کا بھین نے اللہ کو اگر بیٹا ہے تا بھین اسلام اور انہیں اسلام بی تابت کا بھین کے اللہ کو اگر کی جا دی جا دی جا بت قدم رہنے کی تلقین کی۔ آئیں اس بات کا بھین کے الکہ کر اور چیا جا دی جا د

السلطان اور تفان نے ان اوسلم الوکوں کے لئے اپنے شخ کی ہدایت کے مطابق شائی رخم کے لئے اپنے شخ کی ہدایت کے مطابق شائی رخم کے لئے جہتے ہوئے تمام حقوق اور عیش و مسلموں نے چونکداسری کے مصابب برداشت کرتے اور بیش و آرام اور قدر رکنے اور بیش و آرام اور قدر رکنے کی مہر بانی کے طیل امیا تک ہی فیر متوقع طور پرعیش و آرام اور قدر رویش فیرلیت پائی تھی اس کئے قدرتی طور پروہ شخ اور اس کے جانشینوں کے بندہ بدوام اور میں ایک ہی جانم اور وہ شخ اور اس کے جانشینوں کے بندہ بدوام اور میں اس مان میں رفتہ رفتہ تو محمد اور کی مسلم کی اسلام اور وہ شخ کے توسط سے اسلام لانے کے بعداس بھا عت بیس

شال کے جانے گئے۔ ہر سال دو ہزار عیسائی لڑ کے جنگی قیدیوں سے منتخب کر کے اس مقصد کے لئے وقف کئے جانے لئے یہاں تک کرتر کی سلطنت کی وہ مشہور'' بنی چری'' فوج تیار ہوگئ جس کے ہیہ جششیراور رعب و دبد ہے یو رپ صدیوں تک بیدلرزاں کی طرح کا پتار ہا۔! اس نومسلم فوج کا پر چم بیتا ٹی شخ کی عطا کردہ وہ آستین تھی جواس نے شروع میں ان کے حوالہ کی تھی۔!

سلطنت عثاقیہ کسب سے زیادہ بہادر، جری ادر بہت والے سابق "فی جی یا"
فوج کے بی تو جوان سے جو بیکا تی صوفیوں کے مریدادران کے خیالات و معتقدات کے
دائی سے اس فوج کی بہادری کے مہارے سلطنت عثاقیہ بہت جلد یونان مرویا، بلغاریہ،
البانی اور بھر تی کو کی اور کی عقیدت کے نشے شن اس قدر چورادران سے اس درجہ
مائی ناز سابق بیکنا تی دروییٹوں کی عقیدت کے نشے شن اس قدر چورادران سے اس درجہ
المی عقیدت رکھتے تھے کہ دہ جر جنگ کے موقع پر اپنے باز د پر بیکنا تی صوفیوں کے عطا
کردہ تعوید اس پھتین کے ساتھ بائد ھتے کہ دشمنوں کے جمعیار ان پر اثر انداز تہیں
کردہ تعوید اس پر ان پر اثر انداز تہیں
ہوکیس کے بیاری کے علاج کے دہ ان دروییٹوں سے پانی دم کراکر پیٹے تھے۔ ادر

جنگ کے دفت وہ اپنے شخ کے نام کا نو واگا کرائ سے مد د طلب کرتے تھے۔!
عثائی سلطنت میں سلطان کے بعد سب یہ ادرجہ وزیر اعظم کا ہوتا تھا۔ اس دور
میں بیکا ٹی صوفیوں کا اثر ورسوخ سلطنت عثانی پر اس قدر زیادہ تھا کہ بمیشہ وزیر اعظم
بیکا ٹی سلط کے ان نو سلم مریدوں کی رائے سے مقرر کیا جاتا تھا۔ رفتہ رد نی چری،
فوج کوال قدر عرورج حاصل ہوا کہ سلطین عثانی کا عزل وقصب بھی ان کے ہاتھ میں
چلاگیا۔ تقریباً ذیر حسوسال تک بیاوگ عثانی خلفاء کواپنی مرضی کے مطابق بخت شین اور
چلاگیا۔ تقریباً ذیر حسوسال تک بیاوگ عثانی خلفاء کواپنی مرضی کے مطابق بخت شین اور
معزول قبل کرتے رہے۔ سلطنت عثانی کے آخری دور میں بنی چریوں کی نا قابل برداشت
مرشی سے مجبور ہوکر افوارخ عثانی کے اتحوں انہیں انتہائی ہے دردی سے تہر تیج کیا گیا۔
مرشی سے مجبور ہوکر افوارخ عثانی کے اتحوں انہیں انتہائی ہے دردی سے تہر تیج کیا گیا۔
مرشی سے مجبور ہوکر افوارخ می عثانی اور آنے دن کی بخاروں سے بظاہر نجات ضرور ل گئی، گر

يِهِيَ مِنْ مِنْ اللهِ

الکل ختم ہوگیا۔اوررفت رفتہ ان کی عظمت وشوکت اور بہت تصّہ پارینہ بن کررہ گئ۔!

ظافت علی اوررفت رفتہ ان کی عظمت وشوکت اور بہت تصّہ پارینہ بن کررہ گئ۔!

زادہ مثلری میں جاکرآ باد ہوئے تھے۔اور اس ملک پر انہوں نے عرصہ درازتک حکومت

گئی ہے۔ ہمگری میں آباد ہونے والے ترک باشندوں کی عظیم اکثریت چونکہ بیکتا ثی

موٹیوں کے زیرِ اثریتی اس لئے تعویذ ات ونقوش کے علاوہ شیعی معتقدات پر مشتل عقائد

مالی اورشرک و بدعت کا فروغ وہاں بہت زیادہ بڑھا۔ہمگری کے موجودہ دارالکومت

اور اللہ اورشرک و بدعت کا فروغ وہاں بہت زیادہ بڑھا۔ ہمگری کے موجودہ دارالکومت

اور اللہ بین مشہور صوفی بزرگ دیکشن بیکتا ثین 'کا مزار آج بھی مرجع علائق ہے،

اور اس مرف مسلمان ہی نمیس بلہ عیسائی بھی مرادی یا نگنے کے لئے کشرت سے آتے

ایس ان بزرگ کے بارے میں مقامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرف ہاتھ جھیسرکر کے اس ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے،

امراض دور کردیا کرتے تھے۔ان کے مزار کے پاس ایک چھوٹا سا چشمہ بھی موجود ہے،

بھی کا پائی دفع امراض کے لئے ارفع واعلی سمجھاجا تا ہے۔!!

یاطنی شیدوں کا ایک اور صوفیانه سلسلہ ہودھ کے شمیریں بے حدمقبول ہوارین نور بخشی سلسلہ "کہلاتا ہے۔ اس کا بانی سیدمحمد بن عبداللہ تھا جو 80 ہے میں "قائمین" (کو جستان) اللہ بنا ہوا تھا۔ اے اس کے مرشد خواجہ اتحق خطاتی نے "نور بخش" کا خطاب دیا تھا۔ نور اللہ تعقیل عبداللہ تعقیل ما دیا تھا۔ دور اللہ بخش کا وعوی تھا کہ اے امام جعفر صادق ہے روحانی فیض حاصل ہوا ہے۔ اس کی تعلیمات اللہ بنا میں مشیدہ عقائد کا رنگ نمایاں ہے۔ اس سلسلے کے افراد طفاع عظائد کا رنگ مصرت ابو بکر

مد التل مصرت عمر فاروق اور حضرت عنائ غی گی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں! نور بخشی سلسلہ ، تشمیر میں فتح شاہ کے عہد حکومت میں 1671ء میں ایک شخص تمش الدین نامی اساعیلی واقع نے شروع کیا تھا۔ شخص اپنے وطن' شولغان' (علاقہ ایران) اسے چل کرملتنان میں نور بخشی عقائد کی تبلیغ کے لئے بہو نجا، پھر تھیرا یا اور تشمیر کے چک

ا کھراں فائدان کوشیعہ فدہب کا پیروکار بنادیا ۔! { ۱ } اس طرح دشمنانِ اسلام یہوداور جوس شافتیعوں نے جوزر امطہ کے نام ہے باطنی

العَالِمُ العَالِمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ ا

عقائد کی تینی و تشیر می معروف سے ،صوفیوں کا بہروپ بنا کر سلمانوں کی صفوں میں گھنے عقائد کی تینی و تشیر میں معروف سے ،صوفیوں کا بہروپ بنا کر سلمانوں کی صفوں میں گھنے ذریع دوفت کے بعد ہ بیا کر مسلمانوں کو غیر اسلائی شیعہ عقائد سے انوں کیا۔ پی ان کوششوں کے ذریع دوفت کے بردہ میں اپنے معتقد سلمانوں کے اندرالحاد، بہروک کی اشاعت اور شیری عقائد مثل شیری عقائد مثل اللہ می ادبی و بردہ سے بی و دو دہونے کا نظریہ ) تجسیم (اللہ کا انسانی جم میں آنا) کفارہ، طول ، الوجت علی رجعت بداء ، اسحاد، عالی ادوائی اورقد امت ماؤہ وغیرہ جو شیری کی میت کا شیری کی جات کا شیری کی بہت کا کمایوں میں دوائی ہوگئے اور پھر برعت پہند نام نہا دیروں اور شیعیت زدہ مشائ کے مشاوطات اور کتب تھوئی میں ان عقائد باطلہ کا ذکر اور دی وابینگی دیکھر کوام الناس منطوطات اور کتب تھوٹ نے میں ان عقائد باطلہ کا ذکر اور دی وابینگی دیکھر کوام الناس منطوطات اور کتب تھوٹ نے میں ان عقائد باطلہ کا ذکر اور دی وابینگی دیکھر کوام الناس

مثال کے طور پر ایک صوفی بزرگ سید سلامت علی شاہ قادری کی تصنیف '' حقائق و معارف القدر'' کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی گو ' وصبی نی' مائے تھے۔
مالانکہ بیر تقییدہ اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد کے سراس خلاف ہے کہ حضرت علی مسلول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے '' وصی'' یعنی جائشیں تھے۔ یہ عقیدہ تو عبداللہ این سہا یہودی کی اختراع اللہ این سیار میں مسلول تھے تھے تھی و کھتا ہو کہ حضرت علی میں رسول تھے تو وہ دوسر لے فظوں میں خلقائے خلاہ شیخی حضرت ابو بکر'' حضرت علی مسلول تھے تو وہ دوسر لے فظوں میں خلقائے خلاہ فیض حضرت ابو بکر'' حضرت عمر اور حضرت عمران کو بلا شیہ '' عاص'' تسلیم کرتا ہے۔ خواہ وہ مصلحتا یا تھیّہ کے طور پر زبان سے حضرت عمان کا در ایک میں مائٹ کر ہے۔!

سیرسلامت علی شاہ قاوری کی مذکورہ بالا کتاب کا آغاز اس جیلے سے ہوتا ہے۔ ''ہمیئی ملام علیٰ دریائے ولا بیت علی ،وسی نبی وظی ذریبے الحن والحسین سے الح''' صفح قم مراز پراس کتاب میں بی فارس رباع لکھی ہوئی ہے۔

یارب برسالت رسول التقلین یا رب بغر کنند و بر رو و مختین عصیان رامرادو حصه کن در عرصات می بخت بخش و نیم به حسین!

المنافية المنافقة الم

پوری کتاب میں حضرات شیخین کا کھیں تذکرہ ٹیس ہان پر ہدید سلام بھیجنا تو دور گاہات ہے!

ا بنی اس کتاب ' حقائق ومعارف القدر' کی دوسری جلد میں سیدسلامت علی شاہ قادری پر المرامالی ' شیعہ عقیدہ' ' درج کرتے ہیں۔

"معدن الجوابر من اليدرواية فقل كائن ہے كمتقداء زمان المين خان استعدن الجوابر من اليدروات من السيخ هر شر بيشا تقا كه حضرت قبلى الواقت شادة من الدين بن خو محرش من الواقت من الدين بن خو محرش من الدين بن خو محرش من الدين بن خو محرش من الدين بن خو محرس من الدين كرين بن كرين كرين الدين الدين من الدور فرمات بين كرين كرين كرين من فركا الدين من الدور فرمات بين الطرق المن المنظم كي طرف و يكون فرمايا إلى وديد كالا المنظم كي طرف و يكون فرمايا إلى وديد كالا المنظم كي المراق كي الدين المنظم كي المراق المنظم كي المراق كي المنظم كي المراق كي الدين المنظم كي المراق كي ويلان كود يكون من فرق من كرائ محمد المنظم كي المراق والمنظم كي المراق المنظم كي المنظم كي

آیک اورصوفی بزرگ، سلطان العارفین، بُر ہان الواصلین ملا سلطان ثر گزایا دی کی العلیات المه من بین بیر غیر اسلامی اور دشیعی عشیره ، کما ہے۔

ا) "هاكن ومعارف القدر" سيرسلامت الله قادري جهرص ١٣٧\_

قبول کرنا اسلام ہےاور ولا یت علی کے نظریہ ہم یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور سالت محدی كوقبول كرنا ولايب على كے تتليم كر لينے كى ست يبلاقدم ب\_ كيونكه الله تعالى ارشاد فرما تاب كـ "الله في مراحيان كيا كتهميس ايمان كي طرف رہنمائی کی۔'' دوسری آیت کا مطلب پیہ ے کہ اے محمہ! اگر تونے ولایت علی کی تبلغ نہیں کی اور بیعت علی کے لئے نہیں کی تو رسالت كى تبلغ بالكل نبين كى \_ كيونكه تيرى رسالت مقدمه بولايت على كإراورا كرمقدمه بغير ذي مقدمہ کے بوتو اس کا وجود وعدم مساوی ہیں۔ اوررسالت وولايت كى حيثيت كومد نظرر كه كراس حدیث مین نسبت دی گئی نے کدا گرعلی بداند يوتة تواح مرا من تحقي بدانه كرتا-!

وچوں قبول رسالت بجہت وصول بوت فرائد اللہ تدا اللہ تفاقت کے فرمود : ق لیکٹ آئ هَدَاکُمُ الله تفاقت کے فرمود : ق لیکٹ آئ هَدَاکُمُ الله تفقل کُمُ الله تفقل مقالمة الله تفقل مقالمة الله تفقل مقدم ولایت کی علی السلام است اگر علی مشرفی ، چی تمنی فرسالت شکردہ میں مقدمہ وجوش با علی مشرفی ، چی تمنی فرسالت شکردہ کے مقدمہ وجوش با علی ماوی است و محل حظ حشیت مرسالت و ولایت بحدیث وادہ کہ رسالت و ولایت بحدیث وادہ کہ لولا علی الما خلقت ک ' { ا }

اس عارت سے نابت ہوا کہ ولایت ، نیز ت سے افضل ، وتی ہے کیونکہ ایمان ہم حالیا افضل ہوتی ہے کیونکہ ایمان ہم حالیا افضل ہے نیز ت سے افضل ہوتی ہے کیونکہ ایمان نہر حالیا افضل ہے اسمالا ہے سے نیر کوئی قدرو قیت نہیں اور نہروہ تقصود بالذات ہے بلکہ و مقدمہ ہولایت علی خار دوسر سے فقطوں میں اول تحصی کو رسالت و ربعہ یا واسط ہے حصول مقصد کا اور وہ مقصد ہے ۔ وہ اسمالت و ربعہ یا واسط ہے حصول مقصد کا اور وہ مقصد ہے ۔ وہ اسمالت والیت افضل ہے رسالت سے اور سالت افضل ہے رسالت سے اور سالت افضل ہے رسالت سے ۔ اور صاحب والایت افضل ہے رسالت سے۔ اور صاحب والایت افضل ہے رسالت ہے۔ اور صاحب والایت افضل ہے رسالت ہے۔ اور صاحب والایت افضل ہے۔ اسکے والایت افضل ہے۔ اسالت سے۔ اور صاحب والایت افضل ہے۔ اور سالت ہے۔ ہے۔ والوں ہے۔ اور سالت ہے۔ اور س

 <sup>(</sup>الایت نامهٔ طاسلطان محمر گنابادی ص۳۵-"اسلامی نصوف مین غیراسلامی نظریات کی آمیزش" پروفیسر بیسف سلیم چشتی ص ۱۸ (دالی)

ا المعلى الشريع المسلم الله الله عليه وسلم —!! (نعوذ بالله من ذاك) المعلى الكريد خيالات وعقائدان كى كتاب مين المال تشيق كى مذيبيس كالتيجيم بين تو تجريسورت المعلم المعان العارفين "كشيعه وقية مين كوكى شك وشيفين ربتا—!!

الله تاضى نورالله شوسر كى في اپنى مشهور تصنيف ' احقاق الحق' ميں رسول الله صلى الله الله الله على الله على الله

شب معراج میں رسول الله طاب وسلم نے

الله کمرائے بیر کائی کوائے گا ۔

الله کمرائے بیر کائی کوائے گا ۔

قر مایا میں اس سے بحت کروں گا جی سے العزیز

فر مایا میں اس سے بحت کروں گا جی سے العزیز

البحار بحت کرتا ہے اور اسکی بحت کا بھے تھم و سے۔

تو علی سے بحت کر کیونکہ میں اس سے بحت کرتا

ہوں۔ یہ من کر بجر تکل دونے گے اور بوسلے۔

آگر اہل و میں بھی علی سے ایس بی بحت کرتے

بھے اہل آسان ان سے بحت کرتے ہیں آو اللہ

تعلیٰ ووز تی کو بیوائی نہ کرتا ۔

تالیٰ ووز تی کو بیوائی نہ کرتا ۔

प्राता कि सिंदा के सि

اورلوگوں نے ان جھوٹی روایات پر یقین واعتاد کر کے انہیں اپنا عقیدہ بنالیا۔! شاہ بیاز احمہ بریلوتی جو چشتہ سلیلے کے بزرگ کہلاتے ہیں۔ بریلی میں ان کی خانقا بزاردن عقيدت مندول كاوبال جيوم لكاربتا تقا\_ بقول غلام مر ورصاحب " خزيية الاصلا ان کے حلقہ ارادت میں بے شار خلقت داخل تھی اور دور دراز کے ملکوں اور علاقوں میں 🕽 کابل، تندهآر، کی شر آزادر بدختال وغیرہ سے بے شارلوگ ان کی خدمت میں فیض حام کرنے کے لئے آتے تھے۔شاہ نیازاحمہ بریلوی جواُردوزبان کےمسلّم الثبوت شاعر تھا تعنی کے استاذ بھی تھے نہایت سنگلاخ زمین میں بہت ہی بے تکلفی ہے شعر کہتے ہے انہوں نے اپنے دلوان میں جومنا جات ککھی ہے اس میں حضرت علی کوشیعوں کی طرح ''ا يْ ، سليم كياب اورالله تعالى سے بحق ' ووز ده آئم معصوبين شيعه 'التهاكى ب يشخ عبداللا جيلاني كويحى واسطه بنايا ب مرافضل الصحابه حضرت الوبكر صديق كالهين تذكره نبين ا مناجات كاليك شعر ملاحظه فرمايج - ع تجت امام على مرتضى وصى نبي ووتى خدا اپنی ایک غزل میں دہ ای عقیدے کا اظہاریوں کرتے ہیں — وليّ حن ، وصي مصطفَّا دريائ فيضان الم دوجهان قبليّ دين وايماني ال ال شعر کا مطلب میہ ہے کہ شاہ نیازاحمہ ہریلوتی کے نز دیک حضرت علیٰ نہ صرف بیا کہ تعالیٰ کے ولی بیں بلکہ حضرت محرصصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے صحیح مستحق بھی آپ ہی کیونکہ حضرت علیٰ نہصرف رید کرفیض کے دریا ہیں بلکہ دونوں جہان کے امام بھی وہی ہیں اور دیو قبلہ ہونے کا فخر بھی صرف انہیں کو حاصل ہے نیز مرکزایمان بھی آپ ہی کی ذات گرای ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بظاہر کئی تھے گراصلیت میں وہ شیعہ تھے۔انہ نے اسپے پورے دیوان میں کسی جگہ صدیق اکر اٹریا فاروق اعظم کاذکر نہیں کیا ہے۔!! شخ نظام الدین چشتی اورنگ آبادی، جوشاه کلیم الله د بلوی کے عزیز ترین مرید اورخلیفه تنگیا انہیں کی ہدایت برد کن چلے گئے تھے۔وہاں انہوں نے سلسلہ نظامیہ کی شاندار خانقاہ قائم کی آگ ن كى كتاب وظام القلوب على جهال بهت سے اذكار لكھے بيں وہاں بيوظيفہ بھي درج ہے۔ [ ] "اسلاى تصوف ين غيراسلاى نظريات كي آميزش" برونيسر يوسف سليم چشتى ص ١١٨-١١٩ख्यांग क्ष्मिक (१८) कि अपने कि

ایمن ذکری فی به به کدانی طرف رخ کرتے یا محد کیکے اور پائی بائمیں جانب مزکر یا کی اگل ای صدا بلند کرے اتسان کیلرف ن در رخ کرکے یا فاخمہ! کی آواز بلند کرے اور سائے دیکھتے بوئے اس کا کاور دکرے اور دل میں حسین گل واد کرے!

لِلْوَّرِقِ قَرْق بِ جانب ايمن الم جانب ايسرياعل ، جانب والأوافاطية وربيش ياحس ور الإيافاطية (ربيش ياحس وربيش

المُكُونُ الله كَيْنُوا لَقَلَّكُمُ تَم الله كَاوَرُكُوْت عَيْ كُوتًا كُو المُلِكُونَ الله كَيْنُول المجمع ١٠٠١) تمهي فلاح نعيب و-!

الله تعالى نے كى بھى جگہ پرغيرالله كے ذكر كا تحكم نہيں ديا ہے۔ سارا قر آن شرك كى الله تعالى الله تان شرك كى الله تعالى ا

ا میں مطابق دکر کرنے کا بھی تھم نیں دیا ہے تا بھر دوسرے سٹار وقطار میں ہیں۔؟؟ است مید میر مگر کسو دراز جن کا مزار '' گلبر کہ'' سرز مین دکن میں ہے۔ائی مشہور تصنیف

المامع الكلم" ك صفحات برجمين سي عقيده ملتا ہے۔

استخضرت بینظی خلافت دو قتم کی ہے ایک خلاف صغری جس سے مراد خلافت خابری ہے اور دومری خلافت کبری جس کا مطلب خلافت باطنی ہے۔ اور بیخصوص محصرت علی کہا تھے۔ " { ۲ } الفلافت المخضرت صلى الله عليه وسلم المولكونه است كي از خلافت صغرى المعمر اداز خلافت خابرى است، دوم طلالليك كبرى كدمراد از خلافت باطنى الملك وخصوص بحضرت على است ."

<sup>[1] &#</sup>x27;'لظام القلوب'' شِنْخ نظام الدين چِنْق اورنگ آبا دي ص ۳ (مطبع مُجْبَا بَي د بَي ١٩٠٩ء ـ [1] ''جوام الحكام'' سيريکسوراز (بحواله ''اسلامی تصوف مين غيرا ملای نظريات کی آميزش ص ١١٣۔

یوں بن میں میں مطافعیت ارضی کے علاوہ نہ قو صفرتی کا ذکر ہے نہ کبرتی کا ۔الہ

المعامل کا بیان ہے نہ بات کا اٹل علم جانے میں کہ باطلیت کا تھو رصحابہ کرام کی ا نہ ظاہری کا بیان ہے نہ بات کا کا اٹل علم جانے میں کہ باطلیت کا تھو رصحابہ کرام کی زمانے میں بدا ہو کہیں ہوا تھا۔ آپ سائے واسلعل قرار ما باط

زمانے میں پیدائی نہیں ہوا تھا۔ بیٹو سپائیے، اسمعیلیہ ،قرامطہ باطنیہ، کے دماغوں کی آگا ہےادرای کئے انہیں' نباطنیہ' کہتے ہیں ۔سید بندہ نواز گیسودراز چیسے ہزرگ طریقت کی

کتاب میں بیرخلاف شرع شیعی عقیدہ درج ہونا اہل تشیع کی ہاتھ کی صفائی اور کاریگری نموندہ می کہا جا سکتا ہے —!

ببر نوع! اہل تشع کی چیرہ دستیوں اور ملتِ اسلامیہ کی صفوں میں ان کی رفنا انداز بون کی واستان بے صدطویل اور در دناک ہے۔اہل سنت کی کتابوں خصوصاً کتیا تصوف میں ان ظالموں نے چونڈسیس اور رڈویدل کر کے ان میں اپنے تخصوص عقا کد ٹاکل

تصوف کی آن طاموں نے جوید - ک اور دوبدل کرنے ان میں اپنے حصوص عقا کد تا ہی کرر کیے ہیں ان سے منصرف مید کہ ان کمآبوں کے ککھنے والے تمام قابل احرّ ام بزرگالا تصوف کی شیبہ داغ دار ہوئی ہے بلکہ ان کی تسبت سے ایسی تمام شیعی خرافات نے عوام

الناک خصوصاً ان پزرگول کے مریدین و منتہین کے عقا کد میں بگاڑ اور ان کے درمیان ''گرک و بدعت کے شیوع میں ان مریدین و منتہین کے عقا کد میں بگاڑ اور ان کے درمیان ''گرگ و بدعت کے شیوع میں انجم کر دارادا کیاہے۔ جارا ''دحس طن'' اگر حیان ہزرگول ماگ

شرک دیدعت کے شیوع میں اہم کر دارادا کیا ہے۔ ہمارا''دھن طن''اگر چدان بزرگوں کی نبست سے السی خلاف شریعت ہاتوں کی آفی کرتا ہے، تا ہم ان کی کتابوں میں ان خرافات ا و جودہ اس بات کائین شبوت ہے کہ دشمنانِ اسلام اہل تشیع کی دست بردسے نہ تو ہمار ہے

بررگوں کی تنایش محفوظ رہ سکیں اور نہ ذخیرہ احادیث اور نفایر قرآن - ہر جگہ ان یمود صفت اہل تشق نے اسلام کی تعلیمات کومٹ کرنے اور مسلمانوں کے عقیدہ وکئل کے متحکم قلعہ میں شکاف ڈالنے کی فیرموم کوششیں کی ہیں۔

> کیا کیالٹا ہے تیرہ تھیبی کے دور میں گھر میں کوئی چراغ جلے تو پیتہ جلے!

أسمده صفحات على بم انشاء الله العزيز دشمنان اسلام يهود اورا لل تشقيع كي قرآن كي تقامير اور ذخير وًا حاديث على دراندازي كي كوششول كي شائد بي كري كي سال



ا با

سرچشمهٔ اسلام پسر پهودی فکری بلغار

وشمنانِ اسلام بہود نے شروع ہی ہے اسلام اور منلمانوں کے خلاف مختلف موریے بنار کھے ہیں، اور ہرسمت سے اسلام اور امت مسلمہ کومفلوب کرنے کے لئے اور انہیں متفرق ومنتشر کرنے کی ہمہ وفت جد وجہد میں ملکے ہوئے ہیں۔اگر ایک طرف انہوں نے است مسلمہ میں تفریق ڈال کرخوارج، شیعہ اور دوسرے گراہ فرتے بنانے کا كوشش كى ہے تو دوسرى طرف ساسى محاذ پر بدلوگ مسلمانوں كوفقهم قدم پرزك دسية اور ان کے قصرِ افتد ازگومتر کزل دمنہدم کرنے کی مسلسل کاردائیاں کرتے رہے ہیں۔تیسرا محاذ انہوں نے مسلمانوں کے دینی اور فکری سرمائے کوغتر پود کرنے اور اسلامی تعلیمات کو مشکوک ومضکہ خیز بنانے کے لئے قائم کیا تھا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے دخیرہ احاديث اورقر أن مجيد كى مجمل آيات كى نفاسير كواپنامدف بنايا ـ اور مختلف عوال وحالات كتحت جحوثي روايتي وضع كرني واليجعلسازون اورمكذوبات وموضوعات كوسكه رائح الوقت بنانے والے فتنہ پردازوں کا ایک عظیم گروہ اس امت مسلمہ میں بیدا ہوگیا جو یمود یوں کی اینے اسلاف کے ذریعہ گھڑی ہوئی رسواکن جھوٹی کہانیوں کوایک سازش کے تحت احادیث و نقاسر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا۔ تا کہ اسلامی روایات کا وقار مجروح ہو،ان کا وزن کم ہواورمبلمان ایمی تو ہم پرست قوم ثنار ہو چوخلا ف عقل اورخلاف تجربہ ومشاہدہ بالوں پر ایمان رکھتی ہے۔ تشتیج اور باطنیت کی تحریک کی طرح ان کی بیرسازش بھی ہےانتہا دوررک نتائج کی حال ثابت ہوئی ،اورتغییر واحادیث کے حوالہ ہےان کے بیہ بے سروپا افسانے تمام دنیائے اسلام میں بھیل گئے۔ جاہل یا کم پڑھے لکھے عوام، واعظوں کی زبان سے من کریا چھوٹے چھوٹے غیر معتبر رسالوں میں ان بسرویا قصوں اور حکایتوں کو پڑھ کر انہیں ایک کچی حقیقت مانے گے اور ان کی صداقت پر ایمان ویقین رکھنے گئے۔! کتنی تیرت ناک بات ہے کہ شام ویمن اور ترب کے یہودیوں کے تراثے ہوئے ا فسانے اور فاسد عقیدے، آج ہند دیا ک جیسے دور دراز ملکوں میں گاؤں گاؤں عوام الناس کے دل ور ماغ پر چھاتے ہوئے ہیں، اور ان کے زہر ملے اثر ات ان کے ایمان وعمل پر صادی نظر آتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کدان'' اسرائیلی روایات'' کی ﴿ اِنْ اِللَّهِ اِنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللّ

الین اسلامی معاشرے میں کتنی دورتک پھیلی ہوئی ہیں -?؟

اسلام میں''اسرائیلی روایات'' کی دراندازی اور قوم یہود کی دسیسہ کاریوں کی وجہ آ اونی که عرب میں طلوع اسلام سے سیروں برس پہلے، یہودی، جوشام وفلسطین سے الله الله بها كر عرب كے مختلف علاقوں ميں آباد ہو گئے تتھے۔ بيعرب ميں آئے تو اپني الله يب وتمدّ ن، اپنا معاشرتي نظام اورا پئي توي روايات بھي اپنے ساتھ لائے۔ عرب الله باشندے اپن بدویت اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان یہودیوں کی تہذیب اور ان محتمدن اور مذہبی روایات سے کافی حد تک مرعوب ومتا کڑتھے۔ پھر جب سر زمین عرب پر ر اسلام طلوع موااور ججرت کے بعد مدینه متورہ کو اسلامی مرکز ہونے کا شرف حاصل مواتو أيود جونواح ''يثرب'' مين آباد تھے، اسلام کی اشاعت وکاميا بي اورا پي تهذيب وتدن کي مفاویت برتلملانے گے۔ بودوباش کی قربت اور کاروباری ضرورتوں کی دجہ سے یہوداور مسلمانوں میں ملاقا تیں بھی ہوتی رہتی تھیں جو بالعموم دنیاوی حیثیت کی ہوتی تھیں لیکن مجهمی علمی اور دین گفتگویهی انقاق سے ہوجاتی تھی۔ اکثر رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم البلام كى دعوت پيش كرنے كيلئ يبودكى بستيوں ميں تشريف لے جاتے تھے۔اى طرح میرد بھی این معاملات ومقدمات فیصل کرانے کے لئے بسر براہ مملکت ہونے کی دجہ سے بِهُول الله صلّى الله عليه وللم كم ياس اكثر آيا كرتے تھے مسلس طاقاتيں، باہمى گفت و تعنير، المارقي اوركاروبارى ردابط، ان تمام باتول في اسلام كے بارے ميں يهود يول كيسوالات ا**ار خ**ود میرود کی زبانی ان کی روایات کے جائے کے مواقع فراہم کردئے۔اس کے علاوہ مردی این تهذیب وترن اورعلم کی وجہ سے ذبئی طور پرمسلمانوں کے بہت جلد قریب ہوجاتے تم اور کاروباری تعلقات ولین وین کی وجہ سے مسلمانوں میں گھل مل جانے اور بخن سازی الدر زبانی کفن میں ماہر ہونے کی وجہ ان بر حرر بول کوائی لیے وار باتوں سے مروب كرنے كا ہنرانہيں خوب آتا تھا۔ان ميں سے يچھ مگار بظاہر مسلمان بن كران كى المبول مين شريك بوتے اور عوام كوا بن كچھدار باتوں ہے متأثر كر ليتے تھے۔اوراس طرح وينافقين اندرى اندراك بيناه ثيفتكي اوروالهانه وابتتكي كوجومسلمانو سكورمول الله يتطية ار برائی از آن کا بھر اس کو مستحف و کر ورکرنے کی کوشش کرتے تھے۔! کی دات اقد میں سے بچھے افرادا ہے بھی تھے جو صد تِ دل سے ایمان لائے تھے اور انہوں نے اشاعت اسلام میں نمایاں کر دارادا کیا اور اپنی بے لوث خدمات کی ویہ سے مسلمانوں کے درمیان ایک باعزت مقام حاصل کرلیا۔ چینے حضرت عبد اللہ بن سلام، عبد اللہ بین صور نیا، اور کب اجیا رہ غیر ہم بید کو گوریت کے عالم تھے۔ یہودی ساج میں

البول نے استاعب اسلام میں نمایاں کردارادا کیاادرائی بولوث فد مات کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان ایک باغزت مقام حاصل کرلیا۔ بیسے حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن صور یا ،اور کب احیار فیفر ہم ۔ بیلوگ تو ریت کے عالم تھے۔ یہودی سان میں ان کی بڑی قدر درمنزلت رہی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ،ان کے عام وفضل کی وجہ سے ان کا بڑا تا تو اے عام مسلمان ان کو بڑی قدر ومنزلت کی نگاہ ہے و کیھتے ہے۔ کیونکد انکی علمی عظمت موام الناس کے دلوں میں پہلے بی سے جاں گزیمی ، اسلام سے بحد کیونکد انکی علمی عظمت میں ادا ناس کے دلوں میں پہلے بی سے جاں گزیمی ، اسلام اور ماز قد مسلمانوں میں شامل ہوگئے یہودی بدخی اور ماز ترک کے تحت اسلام کے لباس میں مبلوں ہو کر مسلمانوں میں شامل ہوگئے تھے صور تا دو مسلمانوں کی طور طریقے اپنا لئے دو مسلمانوں کی طور طریقے اپنا لئے تھے اور انہیں کی طرح زندگی ہر کرتے تھے مگر ان کے دل اسلام دشنی سے لہر یز تھے۔ قرآن واحادیث میں ان لوگوں کو ' منافقین'' کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔ انہیں میں وہ غیر قرآن واحادیث میں ان لوگوں کو ' منافقین'' کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔ انہیں میں وہ غیر بردی مجرد کام سے یا دکیا گیا ہے۔ انہیں میں وہ غیر سے بیروں کام رہ بھی شامل ہوگئے جو سیا تی وجو ہا سے کام بنا پرونغیر اسلام سے حدر رکھتے تھے۔ یہودی کرب میں میں موام تھے۔

رس واحادیت سال اور است کے جو سات کی این پیٹیمراسال سے صدر کے تھے۔
یہودی عرب بھی شامل ہوگئے جو سات وجو ہات کی بنا پیٹیمراسال سے صدر کھتے تھے۔
جے عبداللہ بن الی اور اس کے ساتھی ۔ یہودی معاشرے میں انبیاء کرائم کے بارے میں جو
غلط سلط اور چھوٹی کہانیاں دانگ اور شہو تھیں ، ان منافقوں نے ان کو سلمانوں کی محفلوں
میں بیان کرنا شروع کردیا۔ یہ قتنے اور کہانیاں ، جمرت ناک ، محیّر العقول اور سندی خیز
میں بیان کرنا شروع کردیا۔ یہ قتنے اور کہانیاں ، جمرت ناک ، محیّر العقول اور سندی خیز
ہونے کی وجہ سے سلم موسائی میں باسانی پھیل گئیں۔!
دوسری اوجہ اسرائیل روایات کی اشاعت کی میدہوئی کہ جب قرآن کے زول کے دوران
اس میں انبیاء کرائم کے بارے میں کوئی جمل واقعہ بیان کیا جا تا تو سلمانوں کوشوق ، ہوتا تھا

اس میں انبیاء کرائم کے بارے میں لوئی مجمل واقعہ بیان کیا جاتا تو سلمانوں کوشق ہوتا تھا کہ واقعہ کی مزید تفصیل معلوم ہو۔ اس لئے وہ ان سلمانوں سے جا کر پوچھتے تھے ہو بھی اہل کتاب کے ستندعاء میں شار ہوتے تھے بھیے کعب احبار اور عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ پروگ آئی تنفی کیلئے اپنی معلومات کی حدیث بہودی ندہب کی روایات، ان قرآنی واقعات موضی بین بیان کردیا کرتے تھے۔ لیکن ندتو دریافت کرنے والوں کوان تصول کی صداقت کم فیشن بین بیان کردیا کرتے تھے۔ لیکن ندتو دریافت کرنے والوں کا ایمان ان الغویات پر،اسلام لانے کے بعد باتی رہ میا تھا۔! صحابہ کرام نے ابعد بیس آنے والوں کے سامنے (لیعن تابعین کے دُوہرو) ان الفوں کو لیطور تذکرہ بیان کردیا۔ پھر ان تابعین نے اپنے بعد والوں لیعن تیج تابعین کے ماشنے اس نوروں کر اس میں دوروں کی دوروں کی اس موجانے پر مہی قضے صحابہ کرام ، تابعین کی تدوین ہوجانے پر مہی قضے صحابہ کرام ، تابعین کی دوروں ہیں جن لوگوں کر الم تعالی کر کر کے ان قصول کے دیا ہوری کی مددوں ہیں جن لوگوں کر الم تاثاث کر کر کے ان قصول سے دیجی تھی ، انہوں نے تاثن کر کر کے ان قصول

وار الكالية

اوردوایات کواپی کتابوں بین ' حدیث ' و' آ قار' کنام ہے جمح کردیا۔!!

مولم ست بیں جن بی اسرائیلی روایات کا براؤ خیرہ فظر آتا ہے۔ان اسرائیلی روایات نے مولم ست بیان جن بی اسرائیلی روایات کا براؤ خیرہ فظر آتا ہے۔ان اسرائیلی روایات نے واقعات وقص سے تجاوز کر کے بحث ومناظرہ اور علم الکلام پر بھی اثر ڈالا۔ اور اسکے نتیجہ بی بہودی بی بہت سے ایسے غلط مقید ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگے جن کا اصل سرچشہ بہی بہودی بی بہت سے ایسے غلط مقید ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگے جن کا اصل سرچشہ بہی بہودی ایس بیان موریا میں ایس مسلمانوں کے ذریعہ مسلمانوں کے ایک دبائے میں اسلامی وینا میں الله کا دریا متعلق کا مائیس بیود بول کے ذریعہ مسلمانوں کے ایک طبقہ میں آیا۔اتین اقیر نے اہلی تاریخ میں ابی وازد کے متعلق کلھا ہے کہ وہ ' خطاق قرآئی' کامد عی تھا۔ اس نے بھی تاریخ میں ابی وازد کے متعلق کلھا ہے کہ وہ بھر کیا تھا۔ بہی لیدید بن اعصم وہ بہودی کے بھائے اور دامادطانوت سے لیا اور طالوت نے بیع تقیدہ خواہید بن اعصم ہے دی لیا تحریف کے بھر نے اور دامادطانوت ہے جس نے رسول اللہ ملی اللہ علید کم پر بھر کیا تھا اور ایک عربے سے تک آپ پر اس محرکا اثر میں جاتے گاؤ کیا تھا اور ایک عربی سے تک آپ پر اس محرکا اثر والی در انتیاب اللہ علید کم میودی کیا تھا اور ایک عربی سے تک آپ پر اس محرکا اثر والیوں کے ایک کیا اور الدمانی اللہ علید بن اعصم میودی کیا تھا در ایک اس اور کر اسے تک آپ پر اس محرکا از والیا کیا اور الدمان الدمانی میں میودی کیا تھا در ایک عرب کے انتیا کیا کہ کیا گیا در الدمان کیا در اس الدمان کیا ہو کیا گیا تھا کہ کیا گیا تھا کہ کیا کیا کہ کیا گیا تھا کہ کیا کہ کیوں کیا کہ کیا ک

يهود كوقر آن اور رسول الله ينط عشديده شخى هى ـ توريت والمجيل كى طرح قرآن

\_ 17 "to this is all " (1)

الكِلْكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یں ترمیم و تحریف کرنے کی جسارت تو ان بیل نہیں تھی اور نہ ہی ایسا ہونا ممکن تھا کیونکہ قرآن چید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خوالیہ ہاستے انہوں نے قرآن کی بےلوٹ صدافت کو اغدار بنانے کے لئے اپنی ندموم کوششیں شروع کرویں انہوں نے زبر دست مازش کی کرقر آن بیل جن واقعات کوششر آبیان کیا گیاہے، ان کی تفصیلات بیل جھوٹے تقیے مہمل یا تیں، گذرے اور تا پاک واقعات، خلاف عشل و مشاہدہ اور مجم الحقول کہانیاں گئے کہر کرمسلمانوں بیل مختلف طریقوں سے پھیلاد میں تا کھر آن بیل بیان کردہ جمل واقعات کے کرکرمسلمانوں بیل مختلف طریقوں سے پھیلاد میں تا کھر آن بیل بیان کردہ جمل واقعات بیل آن کی صدافت کے ذکر کے وقت میقضیلات بھی قرآن سے جوڑ دی جا تھیں۔ اس طری قرآن کی صدافت بیری آمانی سے دائی اور میں کا معالیہ ہوئے ہیں؟

قرآن کی تغییر میں، سب سے زیادہ روایات حضرت عبد اللہ این عباس سے مردی
ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبد اللہ این مسعود سے بھر حضرت عبد اللہ این عباس سے، پھر
اُئی بمن کعب سے۔ ان کے بعد قضیر کی روایات کا بچھ ذیم ہی کتب احادیث میں دیگر صحابہ
کرام چھے عبد اللہ بمن زیبر محضرت زید بمن عابت ابوموی اشعر کی محضرت ابو بریر ہی عبد
اللہ بمن عمر وہ عبد اللہ بمن عبابر اور ام المحوشین حضرت عاقش صدیقہ و فی عمر ہم سے بھی محقول
ہے۔ اگر 'وموضوع'' اور خالص' اسرائیلی روایات' کے لھا ظرے دیکھا جائے تو سب سے
ہے۔ اگر 'وموضوع'' اور خالص' اسرائیلی روایات' کے لھا ظرے دیا م کی روایات بوں گی
این اور محضرت عبد اللہ ابن عباس اللہ وصل کے بار اور رول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی ہوتی ہوں گی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بیر دونوں خاندان نبوت سے ہیں اور صول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم سے بہت
بہت کہا موں کی گھری ہوئی روایات کو ان عظیم شخصیتوں کی وجہ سے اعتباد عام کا

تغیری روایات کے سلم میں تابعین کے جونام نمایا ل نظرا تے ہیں وہ یہ ہیں:

(١) عطاءابن رباحٌ

(r) سعيد بن جبير"

(نه) عكرمة (مولي ابن عباس) (۵) تارة (١) ضحاك بن مزاحمً (4) محمد بن كعب القرضيّ (٨) حسن بقريّ فَنْ تَفْسِر مِين حَفرت سفيان ثوريٌّ ،سعيد بن جبيرٌ ،عَمر مهٌ اورضحاك بن مزاتمٌ يُوسندقر ار نیتے ہیں۔ساک بن حرب کی دائے ہے کہ قرآنی آیات کی تغییر کے سلیلے میں عکرمہ ہر بأنت بتاسكتے ہیں كيونكه انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے تعليم حاصل كى ہے! تابعین کے بعدان لوگوں کا زمانہ آتا ہے جنہوں نے تغییر کے سلسلے میں صحابہ کرام ا إدر تابيين عظام كے اقوال جمع كے بين " تع تابيين" كے اس كروه ميں سر فهرست ان معفرات کے نام ملتے ہیں --(متوفى: واله (١) شعبدابن الحجّاجيّ (متوفى:الاله (٢) سفيان توريّ (٣) و کي بن الجراح (موني: ١٩١١) (١٧) سفيان بن عُميينه (متوفى: ۱۹۸ه (۵) عبدالرزاق صنعائی (متونى زاامه) (٢) الويكرابن الى شيبة (متونى: ٢٣٥هـ) (4) الحق بن راجوية (متونى:٢٣٨هـ) (٨) عبدا بن حميدٌ (متونی:۴۳۹ چے) وغیرہ { ۱ } تیسری صدی ہجری کے نصف اول تک صرف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کے ا الموسع تيار ہوئے تھے ان مجموعوں میں توشح وتشریک ما تھرہ وتنقيد كا وجودنييں تھا۔ پھر

(1) "الاتقان في علوم القرآن" جال الدين سيوغيٌّ ج٢مر ١٨٩ (مطبوعه الا جورياكتان)\_



(٨) "ندارك التريل يعني تغير شفى" (امام ابوالبركات عبدالله بن احد بن محمود شفي") · و تقسير ابن کثير'' (حافظ عما دالدين ابوالفذاء اسلحيل بن عمرابن کثیر دمشقی) (علامه جلال الدين سيوطيّ) (١٠) "الدّراكمثور" (سيد محربن عبدالله آلوي بغداديّ) (١١) "روح المعاني" ان کتابوں میں سے اکثر و بیشتر میں اسرائیلی روایات کا برداؤ خیرہ موجود ہے۔ بیشتر ملم بن نےصرف اسرائیلی روایات کے تذکرہ پراکتفاء کیا ہے۔ان پر کسی قتم کی کوئی تقید اللی کے البتہ: حافظ ابن کثر دشق نے اپن تغیر میں اسرائیلیات کی تر دید پرسب سے ل ماده توجه سرف کی ہے۔ چونکہ وہ محدّ ث بھی ہیں اور علم اساء الرجال اور فن جرح وتعدیل مع واقف ہیں اس لئے ان کی ہرتر دید علی استدلال لئے ہوئے ہے۔ متأخرین میں ملامد الوی بغدادی ہیں، جو تیر ہویں صدی جری کے عالم ہیں۔ انہوں نے کسی بھی آیت معمن میں بیان کی جانے والی تمام اسرائیلی روایات کو تیجا کردیا ہے۔وہ ہرروایت کو المعیل سے لکھتے ہیں اور پھرعلمی بنیا دیراس کی تر دیدوابطال پرسیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ المب خیز بات سے کے علامہ جلال الدین سیوطیع جنہوں نے موضوع روایات کی چھان بین مُرت بوايْ كَاب اللَّالِي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة " من تمام مونسوع احادیث کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنی تغییر میں بھن جگہ پرموضوع الاایات کاذ کرکرتے ہیں مگران کے موضوع ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کرتے ۔! آئدہ صفحات میں ہم تفایر کے ذخیرہ سے کچھ موضوع اور خود ساختہ "اسرائیلی روایات" کا جائزہ لیں گے جوصد یوں سے ان قدیم تفاسیر کی کتابوں میں درج ہونے کی الم يد ملمانون مين رواج يا كئين اورجنهين لوك" اسلامي روايات" كاعي حصه مجهة الله المالية ا

## تفسيرون مين اسرائيلي روايات

(۱) حضرت آدم عليه السلام كاواقعه

تفیرابن جریر میں وہتابن منبہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آ دم علیہ السلام کے دممنوعہ پھل 'کھانے اور انجام کار جنت ے نکا لے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق البیس جنت میں یہو نحخ کے لئے سانپ کے پیٹ بیں بھی گیا تھا۔اس سانپ کے جاریاؤں تھے جس طرح اونوں کے ہوتے ہیں۔ جنت میں پہنچ کراس نے سب سے پہلے حفرت حوا کو بہکایا۔ اوران کو چینی چیزی با توں میں کیکر ممنوعہ پھل کھلادیا۔ چرحو ً ا کی تُح یک پروہ پھل حضرت آدم نے مجى كھاليا\_نتيجاً دونول لباس سے محروم ہوئے اورائي بربنگي چھيانے كے لئے گئيان ورختوں میں تھس گئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندادی گئی۔اے آدم! تم کہاں ہو؟ آدمً نے جواب دیا۔اےالا العالمین! میں یہاں ہول۔اللہ نے آدم سے خاطب ہو کرکہا۔ " دلتون إمنى سے تو بيدا كيا كيا۔ بيلونت عمر تير سے لئے كا شاني رہے گا۔اوراے ﴿ أَا تونے میرے بندے کو دھوکا دیا اس لئے جب بھی تجھکو حمل ہوگا، تو نتجے انتہائی مصیبت جمیلنی پڑے گی۔اور جب تو بچہ جننے کا ارادہ کرے گی تو تیری جان پرین آیا کرے گی اور تو باربارموت كمنديس بهون عج جايا كركى " " بجرخدان ساني سے خاطب موكر كها ك ا بنالائق! تیرے بی پیٹ میں گھس کر اہلیس لعین جنت میں آیا اور اس نے میرے بندے کودھوکا دیا۔ تو ملحون ہے۔ تجھ پر لعنت کی وجہ سے تیرے پیروں کو تیرے بیٹ میں مفوں دیاجائے گااور تیری خوراک وائے مٹی کے اور یکھینہ ہوگی۔ تو آرم کا دشن ہاس لئے آ دم کی اولا دبھی ہمیشہ تیری دشمن رہے گی ۔!! حقیقت پیے کہ بیر بنی امرائیل کا گھڑا ہواا فسانہ ہے۔ جے عمر بھر کھرالعت کا جليل القدر يغيم كو''ملعون' كے لفظ سے تخاطب ك

ال ہونے کی تہت خبیث فطرت یہودی ہی لگاسکتے ہیں جوقر آن مجید کی گواہی کے اللی انبیاء علیم السلام کوئل کرنے کے جرم کے مرتکب دہے ہیں۔ ابن جریر طبری نے و روایت کوفقل کرنے کے بعد بیوضاحت کردی تھی کہ بیروایت اہل کتاب کے ذریعہ الله ي جنهول في اسلام قبول كرايا تحار ليكن اس وضاحت كم باوجود بعد كمفرين الے اس ترکنیس کیا، اور برابراس فقل کرتے آرے ہیں -! العطرة قرآن كاآيت فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَانٍ لا كُمَّن مِن من الله على الله الله الله الم الله ویابس قصے نقل کئے گئے ہیں۔ سیوطیؓ نے ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی ہے ا من جایا گیا ہے کہ آ دم علیه السلام کوجن کلمات کے راجے سے معفرت کی وہ یہ ہیں۔ أَسْئَل بِحَقٌ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةِ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَيْنِ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ ه اس روایت کے مطابق ان کلمات کے کہنے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اللائكة بدروايت صاف بتاتى بي كديكي شيعد دماغ كاخراع بيد كونكه حفرت آدم السيالسلام كو جوكلمات مغفرت وحي كئے سے وقرآن ميں مكمل طور يرموجود ہيں۔ مُورِومَاتِ وَحَرَّدُ وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرُلْنَا وَ تَرُحُ الْآنِ مِالِي جِدِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ ال الخاسِرين (البقره:) اسكے بعد ندكوره بالاشيعي كليا. يس ب كه جب آدم عليه السلام زمين پراتار ب - ماة كوجه عليه العام في ے ماہ کا وجہ ہے۔ تب تفاسیر میں ا رہے۔ ایا م بیش ' کے دوزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جم کو صفید بناویا۔ اس الناروزول كو "ايام بيض"كروز ع كماجا تا ب-! اس طرح ایک روایت ریمی ہے کہ حفرت آدم جب دنیا می آئے تو بیا س محسوس الله المرادول سے بانی فی لیا کرتے تھے۔ایک دوایت میں میجی ہے کسب سے پہلے ربت آدم عليه السلام نے بى درجم ودينار و صالے تنے -!

(PY)=

ہا پیل د قابیل کے قصہ میں ابن جر برطبر کی اور علامہ سیونکی نے اپنی تفسیروں میں ج روایت کعب احبار فی اس کا طلاصہ یہ ہے کہ قائیل نے جب ایل وال کردیا ا

زمین نے اس کا خون جذب کرلیا۔اس پرحضرت آدم نے زمین پرلعت کی جبکی وجہ سے ہائیل کے خون کے بعداب زمین قیامت تک کسی کے خون کوجذب میں کرسکتی !!

ای طرح میروایت کہ قابل نے بایل کوئل کرنے کے بعد ایک تھیا میں رکھ کراہیا

كند مع يرافكاليا اورسال جرتك اى طرح وهاس كى لاش كوكند مع يرائح بحر تاربا - جب لاش پیول کر پھٹ گئی اوراس میں ہے بد بوآنے لگی تو اللہ تعالی نے دوکوؤں کو پھیجاان میں ہے ایک نے دوسرے کو مارڈ الا۔ چراس کے لئے اپنی چوچ سے گڈھا کھودا اوراس میں مقتول کؤ ے کو

فن كرديا - اس طريق كوديك عكر قائيل نے اپنے بھائى كى لاش كوفن كرنا سيكھا -! بیداوراس منمن میں قابیل سے متعلق دوسری روایات جن میں بھائی کے قل کے بد

اس کی رنگ کاسیاه ہوجانا اور آ دم علیہ السلام کا ہائیل کے غم میں یورے ایک سال تک غز دہ ر مهاا ور نه بنها نه مسکرانا به یا حضرت آدم کاما بیل کے قبل پر مرثیہ کہدکر فن مرثیہ نگاری کواپیجاد كرناوغيره - ريتمام خرافات اسرائيلي روايات كاشاخسانه بين اورقر آن واحاديث صححه مين

الوالغويات وخرافات كادورتك يبةنهيس لما—!

٩ ٢٨٨ معركزآيت فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَه (الاعراف: پیدادار ہے۔ اور سیر صفر میل السلام کی طرف شرک کا منساب بھی یہودی ذہن کی متشابهات ميس منكل زين أيت ستابهات میں سے معلور نوابیت ہمستھے ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی آیات واحدہ سے مفرت آدم اور روجھا کے لفظ کے سربیر سے ہو ۔ يتديك تثروع ميل نفس جَعَلَا له شُركاء عصمت آرم وه أى مرارموسكة بين کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نی تھے اور انہاء کرام سب کے سب معصوم کی اس موتے ہیں توالی صورت میں شرک کا صدوران سے کیے ممکن ہوسکتا ہے جو صرف گناہ ال س بلكنة الناه كبيرة " إ

(1·2) \$ (1·2) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3) \$ (1·3)

ا علامة رقبتى نے اپنی تغیر میں اسلط میں ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کدرسول معلی الله علید و نظم نے ارشاد فرمایا - "ابلیس نے حضرت آدم کو دومرتید جو کد دیا ہے۔ اسلام تیر جت میں اور دوسر کی بارز مین پر۔ " { 1 }

ا مرجیہ بت میں اور دومر میں ہور ہی ہے۔ اور ایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام تخیر مازن میں حضرت عبد اللہ ایک دوایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں بہاں پہلا ہجے ہوا تو اسلام اس کے پاس آیا اور کہا۔ اگر اس بح بحث الحال اس بحث اللہ کی بداو اس میں حادث ہی تھا) حضرت آدم نے اللہ کی بادائی میں جنت سے اللہ کی پادائی میں جنت سے بحث اللہ کی بات بھی نہ مانوں گا۔ افغات سے بچہ بیدا ہوتے ہی مرگیا۔ دومرا بجہ ہوا اللہ کی بات بھی نہ مانوں گا۔ افغات سے بچہ بیدا ہوتے ہی مرگیا۔ دومرا بجبہ واللہ کی بات بھی دعارت آدم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی انگار کیا۔

ہے آگئ کے بعد سوے اتفاق سے دہ بچینی فوت ہوگیا۔ جب تیسر ابچہ ہوا تواہلیس نے پھر انگیا کرا گرتم میری بات نہیں ما نو گے بیس تہارے بچیل کوای طرح مار تاریوں گا۔ آخر کار پھٹرت آدم علیہ انسلام نے اس بچرکا نام' عمدالحارث' رکھ دیا۔۔! { ۲ }

المامان جريط بن أس أيت كالشرة من المعة إلى :-

حدثنا ابن وكيع حدثنا سُهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان هذا في بعض اهل الملل ولم يكن بادم يكن بادم التي يراقد ما يترات وم على المالم من المال المال المال المالية المالي

اس كاكونى تعلق نبيس!

بہر حال بیاوراں میم کی دوسر کی روایات جن سے حضرت آدم کا شرک قابت ہوتا کا آن تمام روایتوں پر محد فائد بحث کرتے ہوئے حافظ این کیٹرنے ان کا ضعف فاہت کیا اور بتایا ہے کہ ان روایتوں کا سر چشہ ''اسرائیلیات' ہیں۔ ہائیل وقائیل کا جرواقعہ آل میں نذکور ہے اس سے بھی نہ بات قابت ہوتی ہے کدا گر قائیل نے اس سے قل کی

التفير ترطبي علامة ترطبي اج ارمي ٢٣٨\_

المناسير فازن علامه علاء الدين الوالحن بن ابراتيم بغدادي ج امرم ٢٧٥-

اركيا كان وَوَرَائِينِ الْجِيْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّمِي الللَّمِي الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْ

ک موت دیکھی ہوتی تواپنے بھائی کی لاش ڈن کرنے کاطریقہ اسے پہلے ہے معلوم ہونا آخرون كاطريقة بتائے كے لئے كؤول كى رہنمائى كى كياضرورت تقى ؟ ظاہر ب حضرت آدم علیه السلام نے شروع میں فوت ہونے والے اپنے نومولود بیٹیوں کی لاشکر آخر یو نمی او خبیس چیوژ دی ہوگی اغلب یہ ہے کہ وی کی رہنمائی میں انہوں نے ان دونوں ا بھی یا تاعدہ ذن ہی کیا ہوگا۔اور بیر بات قابل سے پوشیدہ نبیں رہ سکتی کیونکہ اس پیدائل لاز مان دونوں اولا دوں کے بہت بعد میں ہوئی تھی۔! بہرنوع: سیرماری خرافات آر علیدالسلام سے شرک میں منسوب کرنے کیلئے ان خبیث یمودیوں کے دماغ کی اخر ال ہے اور جمارے سادہ لوح مقسرین محض اتن عباس کا نام درمیان میں ہونے کی دجہ ہے بلاسوے سمجھال ردایت کوفل درنقل کرتے چلے آرہے ہیں۔!!

(۲) کشتی نوخ

حضرت نوح عليه السلام نے پانی کے طوفان ہے بیچنے کے لئے جوکشتی بنائی تھی ،ال كا ذكر جمل طور پر قرآن جيد ميل موجود ب- بهر حال طوفان نوح اوركشي نوح قرآل حقیقیں ہیں۔ لیکن بعض تغییروں میں امرائیکی روایات کا اتبابزا انبار جح کر دیا گیا ہے کہ '' حقیقت'' خرافات میں کھوگئ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی ایک دیو ہالائی داستال

یا"افسانہ"بن کررہ گئے ہے۔!!

تغییرا بن جریمیل حفرت عبداللہ ابن عبال ہے دوایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہالسلام کی مثنی کی لمبائی بارہ موہاتھ (چھتیں سونٹ کمبی )تھی اور چوڑ انی اس ہے نصف لیتی چیسو ہاتھ۔اس کے تین درج تھے۔ایک ٹیں جو پائے اور وحثی جانور،ایک میں پڑیاں اور دیگر پرندے اور تیسرے درجے میں انسانوں کورکھا گیا تھا جس طبقے میں جانوروں کورکھا گیا تھا، اس میں گوبر، لیداور پاخانے بجر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر دی سجی که باخی کی دم کوزورے بلاؤ حضرت نوٹ نے تھم کے مطابق باخی کی دم کو زورت مینجا اقواقی میں سے ایک جوڑ اخزیر کا مرو مادہ لکل پڑے۔ انہوں نے باہر آت قا غلاظتوں کو کھانا شروع کردیا۔اور تھوڑی دیریش چیٹ کر گئے۔ای طرح کشتی کے اندر رہے ا اللہ جوہوں نے شرارت شروع کر دی تھی۔وہ کشتی کی لڑکی کو کترتے جاتے تھے۔جس سے الله الراب ہوتی جار بی تھی۔اللہ تعالی نے حضرت نوٹے کے پاس وی بھیجی کہ شیر کی دونوں المان كے چ بيشاني ير فوكر مارو۔اور جب نوخ نے ايما كيا تواس كے علق سے ايك بلي الدارك الكريدا وه دونول جوبول يريل باعدادران كاصفايا كرديا-ايك دوسرى والمن میں ہے کہ شرکی چھینک سے بلیاں اور ہاتھی کی چھینک سے خزیر فکے تھے۔! و ایک روابیت میں ریجھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مختلف جانوروں کوکشتی پر الماركردے تھاتو جس وقت بكرى كانمبرآيا، تشى كا دروازه اونيا ہونے كى وجه ہے اس الماري كے لئے سوار ہونا مشكل تفار اس لئے حضرت نوٹ نے اس كى دم پكر كركشتى ميں ا ﷺ لا اس کی دم ٹوٹ گئی جس ہے اس کی شرمگاہ کھل گئی اور آج تک کھلی ہوئی ہے۔ پھر المناهير آئي توبلاكني زحمت كرا تجيل كركشتي پرسوار موگئي -حضرت نوح نے اس كى دم پر الله سام التحديميرويا السلام الله تعالى في السكار مكاه كود مس جهياديا !! 🛴 میدادراس قتم کی دوسری خرافات جوانتها کی مصحکه خیز بین، ''اقوال صحابه'' کے نام بر المان کی تغییروں میں جگه یا کئیں۔ جب کداس قتم کے ققے یبودیوں نے اسلامی والابت کومنخرہ بن اوراستہزاء کاشکار بنانے کے لئے گھڑ کر دورِ جاہلیت میں عربوں میں السنة تتے پھر جب اسلام آیا تو جواہل کتاب یہودی ایمان لے آئے تھے ،انہوں نے الله وكايت مسلمانوں كى محفلوں ميں ان قصّوں كو بيان كر ديا۔ ان لوگوں نے ان قصّوں كو الله والمرول سے تذکرہ کردیا۔اس طرح بیخرافات تغییر دل میں شامل ہوگئیں ادر موجودہ الوريق مسلمان ان واقعات كابيان صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بي منسوب اللك كا وجدا المقيقة ثابته "مجمع سكاس طرح نصرف بدكوا ت كم كاخرافات ك التياب سے صحابہ کرام گاو قار مجروح ہوا بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبار کہ پر الماہمان اور افتر اء کا الزام آتا ہے۔ کیونکہ بہت ہوگوں نے اس فتم کے واقعات کی المانية ومول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف كي ہے۔ حالا نكه قر آن وا حاديث صححه اس تتم كي الله ك درك ياك بين-!

(٣) عُوج برعُنق

قرآن مجیدی سوره المائد آیت ۲۳ سایش بی اسرائیک می تاریخ کاده واقعه بیان کی تاریخ کاده واقعه بیان کی گرفت کاده واقعه بیان کی گیاه بی کیا گیا ہے جس میں ان کو تعملقہ شام 'سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا۔ بی اسرائیل جو عالقہ آمادہ نہیں ہوئے سالانکہ اللہ تعالی نے اس سے بی تی کا اعده فرمایا تھا۔ بی اسرائیل نے آمادہ نہیں ہوئے سالانکہ اللہ تعالی نے اس سے بی تی کا عدم فرمایا تھا۔ بی اسرائیل نے بجہاد سے بی جہاد سے بی تی جہاد نے کی بات پر پرده والے کے لئے تو بہائی تراش تھا وہ بیتھا کہ ای بیده وہ والے کے لئے تو بہائی تراش تی بیردہ فرالے کے لئے تو بہائی تراش میں بیردہ فرالے کے لئے تو بہائی تراش میں بیردہ فرالے کے لئے تو بہائی تراش میں بیردہ فرائی بیردہ فرائی میں میں میں بیردہ فرائی میں بیردہ فرائی بیرد کی بات پر پردہ فرائی بیردہ کی بات پر پردہ فرائی بیردہ کی بات پر پردہ فرائی بیرد کی بیرد کی بات پر پردہ فرائی بیرد کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی بات پردہ کی بات پر پردہ کی بات پردہ کی

مثلاً این علیم کی این عزه و روایت ہے کو قوم عمالقہ کے ایک آدی کے موز کے کہ سایہ میں مون علیہ السام کی قوم کے ستر آدی پیغیر سکتے تھے۔ پہتی نے شعب الایمان کی سیر بیٹر بیٹر کے سایہ بیٹر کی ایک آئی کے میں بیٹر بیٹر کا جو ٹر اور اس کے بیچ بے تکلف چل پھر سکتے تھے۔! این جر براور این حاتم نے حضر تابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب موٹی علیہ السلام نے بی اس عاتم نے حضر تابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب موٹی علیہ السلام نے بی اس عاتم کی حریب موٹی علیہ السلام نے بی اس علی اس کے بیار عوال کے جو دہ عارضی میں واقع میں وقت ''اریجا'' کہلا تا تقال کی وہ شہر جو یا سرح فات کی موجودہ عارضی کھومت کا دارالخلافہ ہے )۔ اس وقت موٹی علیہ السلام کے بارہ نقیب خبر النے شہر کے اعدر گئے ہے جم اور جرت خبر النے شہر کے اعدر گئے ہے جم اور جرت ناک فلا وقا مت دیکھو آیک باغ میں گئی س کئے۔ انقاق سے باغ کا ماک بیلوں کو ٹوڑ نے باری پیٹر لیا۔ اس نے جب آئیں وہاں چھیا بھواد یکھا تو ہاتھ بڑھا کر ہرا یک کوباری باری پیٹر لیا۔ اور پیٹر اپنی جیب الٹ دی جمن وال لیا۔ جب وہ گھر پہو نی تو اپنی جیب الٹ دی جمن باری پیٹر لیا۔ اور پیٹر اپنی جیب الٹ دی جمن باری پیٹر لیا۔ اور پیٹر اپنی جیب الٹ دی جمن

ای قوم عمالقه میں عوج بن عنق کا کردار بھی انتہائی حیرت ناک اور بحیب وغریب

FETUSIS STATES OF THE STATES O

ا آن کشتری روایت کے مطابق شخص حفرت آدم علیالسلام کے زمان میں پیدا ہوا۔ ایک برارسال زندہ رہ کر حضرت موئی علیدالسلام کے زمانے میں فوت ہوا۔ یہ عجیب الکت انسان کیا تھا؟مضرین کی زبانی شنے۔!

المن المعن تغیر کی کتابوں میں عربی بن عن کا قد تین بزار ہا تھ کمیا (نو بڑار فٹ) در ن اللہ معن تغیر کی کتابوں میں عربی بن عن کا قد تین بزار ہا تھ کمیا (نو بڑار فٹ) در ن کے ایک وہ میں مدر سے مجھلیاں پکڑتا تھا اور سورج پر بھون کر کھاجا تا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام کی تھٹے گر کے سے کھٹے سے زیادہ یائی نہ ہور کا۔ ابن جربر کی روایت ہے کہ بید حضرت موئی علیہ السلام کی اس کھٹے اسلام کی اس کی ایک میں اور ایک حضرت موئی کا قد دس ہا تھ بلندی پر اچھے تب کمیس جا کراس کے شخ پر کہا اس کے سے کہ بید کہ اور ایک ہی وہ فرائی پر اچھے تب کمیس جا کراس کے شخ پر کہا ہے۔ اور ایک بی کی وہ ان کی چوڑ ائی پر گرا، ایک کنارے کی طرف اس کے پاؤں سے گار میں کہا دور ایک کار سے کے لائوں سے باول کی طرف اس کے پاؤں سے الاور میں ماصل کی طرف اس کے پاؤں سے کھٹا وہ دریا پر پائل بین گیا۔ اور ایک سال

یددید مالائی واقعات جوتو م عمالقدے متعلق ہماری متندکت نقامیر میں لکھے ہوئے اور اس کا متعلق میں اس کا شاخت اندین کا شاخت نہیں۔ بقول علامہ اس کا گئر انداز میں اس کا شاخت کے بیساری کو اس اہل کما بہت کا گئر انداز شاخت ہے۔ پیٹھن قطعاً حضرت نوخ کے ایک میں میں سے کوئی زندہ نہیں بیا تھا، عوج کا نسخت کسے بیاتی انداز کا فروں میں سے کوئی زندہ نہیں بیا تھا، عوج کا کسے بی کے ایک کی سے کا تعلق کا سے ایک کا تعلق کی کا تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق ک

اس کے علاوہ یہ بات یھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں قوم عاد کی قوت اور زور اور کا مذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ لَمُ یُخُلُقُ عِثْلُهَا فِی الْبِلَالِ لِیمَیٰ ہم اور مادے زیادہ قوی اور زورآور انسان کہیں پیدائیں کئے ۔ اور قوم عاد کے قد اور دور آوری کا جوریکارڈ تاریخ کے سخات پر دستیاب ہے ، وہ قوم عمالقہ کے قد اور من کا عشر عشر بھی نہیں ہے۔ اس طرح جاری نفاسیر میں عمالقہ کے بارے میں ایم<u>لونگ و تی تغز</u> محیرالعقو ل داستانیں درج ہونے کا مطلب کیاقوم عاد کے بارے میں قر آن کے بیان کا تکذیب نیمیں ہے۔؟؟

(۴) مسخ صورت

ر ا) سے سوارت تھے۔ بین بیروری نافر مانیوں کے بتیجہ بیں ان کے بطور سز ابندر اور سور بن بنا مراور سور بن بنا مراور سور بن بنا مراور سوری بن بنا ہے۔ کا بذکرہ ہے۔ ان طالموں نے قران کی آبیوں کی تفقیک اور تکذیب کے لیے بطور طزیجی اور تکذیب کے لیے بطور سختی جوراور یا تنگی گھڑنے کے بعد مسلمانوں بین پھیلا ویں تا کہ بندر اور سوری صورت میں من ہونے والی روایت کے ساتھ جڑنیا تمیں اور مسلم کی قران کے بیان کے ساتھ جڑنیا تمیں اور مسلم کی والی سے ختم ہوجائے ۔ ان طالموں کی جسارت تو دیکھئے۔ جس فقر رکھی خلاف مشاہدہ مطاف عقل اور مسلم کی خارت کی گھڑے۔ جس فقر رکھی خلاف مشاہدہ مطاف کی دائے گرای سے منسوب کردیے تھے۔ اور تاہل احترام اور سول الشملی الشاملی وسلم کی خارت گرای ہے کہ اور شام کی ان تام میں کی داور شام کی اور شام کی ایک کھیوں ٹیس کی ۔ اور شام کی خترافات کو ایک کتب نظام کی دارت کی اور شام کی ایک کی سے منسوب کردیے تر اور شام کی دارت کی اور شام کی دارت کی دارت کی سادہ کو گئی تھے۔ گرافات کو ایک کتب نظام میں دورج کرتے ہوئی کوئی بھی بھی کے۔ اور شامی ایک کتب کو کی تعدید گرافات کو ایک کتب کو میں دورج کرتے ہوئی کوئی بھی کی دارت کی دا

ارافات اوا پی اسبانقا سیرین ادرے ہوئی اولی ججلے صوص میں کی اوار نہ ہی اس حقیقت برغور کرنے کی زحمت گوارہ کی کہ اس قسم کی وائی روایات سے عام سلمانوں کے ذہنوں پر کیا اثر ات مرتب ہوں گے اور اسلام کی تصویر کتنی داغ وار ہوجائے گی۔؟؟ مئے سے متعلق ایک روایت جوائن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اور علامہ جلال

ح سے معلق ایک روایت جوائن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اور علامہ جلال الدین میدولئی کے تغییر''الدرائسٹو ر'' میں نقل کی ہے۔اس میں حضرت علیٰ سے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پو چھا گیا کہ وہ کو نے جانور ہیں جوئے ہو کرموجودہ شکل میں

پائے جاتے ہیں۔؟ آپ نے فرمایاوہ تیرہ ہیں۔ '(1) مانھی

(٢) سؤر

<u>چ</u>ر (۳)

ایند (۴)

(۵) مینگ محصلی

শুশ্ৰাচ্য <del>্ল</del>

(Y)· Leo

(4) چگادر

英·(A)

(٩) جونک

(۱۰) مری

(۱۱) خرگوش

(۱۲) نهیل ستاره

(۱۳) زیره تاره

اس موضوع روایت کے مطابق صحابہ کرام نے خصور صلی الله علیه رسلم سے دریافت الله علیہ رسلم سے دریافت الله الله الله علیہ کا بادور کا آپ نے جواب دیا۔ ہاتھ قدم الاول کا بادور کو الله خص قدام ہو کی مرداور خورت کوئیس چھوڑتا تھا۔ سب کے ساتھ قوم الوط کا المات حدیث کے الفاظ بین آلایدع رطبة و لا یابساً ای طرح ربیجھ ایک الواز اور اور فاحشہ خورت تھی جو کھے عام سب کوایت ساتھ و تا کر نے کی دعوت دیت تھی ۔ الاور اور اصل میں نصاری تھے جنہوں نے حضرت عینی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اسپ مرتب اس کا ماری کے جنہوں نے حضرت عینی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اسپ المرتب نے کا فرکیا۔ اس کے ایعد بھی ان لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ ان کو خزیر بناویا گیا۔۔!

بندران اوگوں کی نس سے ہے جن کو دسبت ، لیجی سنچر کے دن شکار کھیلئے ہے منع کیا اہل تھا گروہ اس فعل سے بازنہیں آئے۔ بیٹ پیچکی ایک دیتہ شاج ہوادگوں کو اپنی بیوی سے فائل اگرے کی اس خوال کو بیوں کا سامان جراتا ہوگی ایک در تھی ہورک کرنے والا آدی تھا۔ ای طرح بیک سے ایک اس کے بیک در کی تھا۔ ایک طرح بیک کی تیزی سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ جو تک ایک ایسا آدی تھا جو کہ الل خوری کرتا تھا۔ اور اپنی حرک کو سے دوستوں کے درمیان تفرقہ اور اپنی حرک توں سے دوستوں کے درمیان تفرقہ آور تھی ایک وال تھا۔ اس کا میک ورت تھی ایک کورت تھی۔ ایک ایک کورت تھی۔ ایک ایک کورت تھی۔ ایک کورت تھی

الله المنافعة المنافع جوچین کے بعد عشل نہیں کیا کرتی تھی سُہیل ستارہ پین کا ایک طالم ٹیکس وصول کرنے والا تھا۔ زہرہ ستارا۔ زہرہ نامی ایک عورت تھی جو بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاه کی بیریتھی جس کی محبت میں ہاروت اور ماروت فرشتے گرفتار ہوئے اور انہوں کے اس سے زنا کیا جس کی پاداش میں وہ دونوں پائل کے کنویں میں النے لفکا دے گئے۔۔!! نعوذ باللدمن ذالك الخرافات

علامدابن جوزیؓ نے اس روایت کو قطعی موضوع اور من گفرت بتایا ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی جوا<sub>ن</sub>ی تغییر الدرالمثوریں اسے نقل کرے خاموقی ہے گذر جاتے ہیں اور کوئی تیمرہ نہیں کرتے۔ اپنی دوسری کتاب "الملا لی المصوعة" میں اے موضوع اور اسرائيلي روايت لكصة بين --!!

## (۵) قصّه حضرت يوسف عليه السلام

قرآن مجیدیں حضرت بوسف علیہ السلام کا تذکرہ پری تضیل ہے اور انتہائی مربوط اندازے بیان کیا گیا ہے۔حفرت یوسف علیہ السلام جب فروخت ہوکر''عوزر مھ'' کے گھر میں رہنے گلے ادرا یک دن موقع یا کرعزیز مھر' ٹوطیفار'' کی بیوی' 'زلیخا' نے حضرت يوسف خليه السلام كونتها كمرے عيل بلا كر دروازه بند كرليا اور "بدكارى" كى دعوت دينے كئى۔ قرآن مجيديش اس واقع كي طرف ان الفاظ مين الثاره كيا كيا ي- وَ لَقَدُ هَمُّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا ٥ لِيني عُزيز مهركي بيوي نے يوسف عليه السلام كا قصد كيااور دوان كي طرف بزهمي تو یوسف علیدالسلام بھی تقاضائے بشریت اس کی طرف اُس بونے نگے۔ یہال تک که اُسیس أي رب كي نشا في نظراً كلُّ (لَوُلَا أَنُ رَّأَى بُرُهَانَ رَبِّهِ) استَح بعد يوسف عليه السلام دردازے کی طرف بھاگ کھڑ ہے ہوئے پیچھے ویچھے عزیز معرکی بیوی زلیغا بھی تھی۔اس نے يچھے سے یوسف علیہ السلام کی قیص کھنچ کر پیاڑ ڈالی۔ دونوں دروازے پر پہو نچ تو زلیخا کا شو ہرا نفاق سے وہال موجود فقا۔ زکتجانے ساراالزام پوسٹ کے سرڈ الدیا۔.... پوسٹ وزلیخا کے اس واقعہ کے سلسلے میں اس قد رجھوٹی اور بے بنیا دروایتیں ہیں کہ

ان کی صداقت کو عقل سلیم مانے سے صاف اٹکار کرتی ہے۔ یہ بے سرویا کہانیال عصمتِ

खिल्ला कि जार कि

الله سی مقیدے کی فی کرتی ہیں اور ان کا مذکرہ انتہائی شرمناک اور حیاء سوز ہے۔ ایک الدافتر میفیمرتو کیا، ایسی خرافات کا انتساب کی بھی شریف اور حیا دار انسان کے لئے اور بے مزتی کے متر اوف ہے۔!

الکویری کتابوں میں ایک روایت حضرت عبداللہ این عباس سے متعدد ارابوں نے ایک کویری کتابوں میں ایک روایت حضرت عبداللہ این عباس سے دیا کا قصد کیا ) کا مسلب ہے۔؟ تو حضرت این عباس نے جواب دیا" پاچاہے کا کھولنا اوراس مقام پر میٹھ کر خورت سے مقاربت کی جاتی ہے جب حضرت بوسٹ نے پاچاہہ کھول اوراس مقام پر بیٹھ گے تو یکا کیک بڑے وردے کی نے چی کر کہا تم اس پڑیا کی طرح کی نے چی کر کہا تم اس پڑیا کی طرح کی نے جی کر کہا تم کی ایک اور جب اس نے زنا کیا تو اس کے پرچار گے۔ ایا ہم کی ایک اور ایک معرب علی ہے۔ ایک جم کی ایک اور

لَّوْ لَا أَنْ رَأْى بُرُهَانَ رَبِّهِ كَارِكِ مِن كَارُوايت مِن فَيْنِ مُدايا كِارِتايا كَيا الرّكى دادى في الرياز برائ كم داد يولى هم كدهنرت يوسف عليه السلام في اس الرف يواد برائر والد حضرت يعقوب عليه السلام كي تصوير ديمني تحى جس ميس المن يعقوب يوسف عليه السلام كود كهور بين اور ابنا اظوفتا وانت سے كاث رب المن المي دوسرى روايت ميس بے كه هزت يعقوب في اس وقت حضرت يوسف كو مارا المن كوجہ ان كى كل شہوت الظيول كى داده سے باہر تكل كى جہ بحد كه حضرت المعقوب كار عليا المعلوب كارہ المعقوب كارہ المعلوب كارہ اولاد ميں ہوئي كور ان كى كيارہ بي عمل المعقوب كيارہ بي عمل المعالم كي براؤ كے كے يهال بارہ اولاد ميں ہوئي اور ان كے كيارہ بي عمل المعالم المعقوب كيارہ بي عمل المعالم المعقوب الشرية والله من المعالم المعقوب كيارہ بي عمل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم كيارہ ويكان المعالم المعالم المعالم كيارہ ويكان المعالم كيارہ ويكان المعالم كارہ المعالم كيارہ ويكان ويكان كيارہ ويكان كيا

114 قصِ ساز أل كَ كَنْسِرى روايات من شامل كردع -قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ٥ حضرت یوسف علیهالسلام کےعلادہ ان یہودیوں نے حضرت دا وُدعلیه السلام کم دامن عصمت كوداغداركرنے كے لئے "بيت سيع" كا قصه كار كرمسلمانوں ميں يميلا ديا، حضرت سلیمان علیه السلام کی انگوشی کے سلسلے میں بے بنیادیا تیں بھی"اسرائیلیات" قبل سے ہیں۔جن میں رفع حاجت کے لئے جاتے ہوئے حفزت سلیمان کا انگرش الل یوی '' برادهٔ' کو دینا۔اس سے شیطان کا حفزت سلیمان کی شکل میں آ کر دھو کے ہے انگوشی کے لیمنا۔ اور چر سلیمان کامارا مارا بحرنا۔ اور شیطان کا حضرت سلیمان کی شکل وصورت میں ان کی بوایوں سے حالت چیف میں صحبت کرتے رہنا۔ اس کے بعد شیطان کا انگوشی سمندر میں مچینک دینااوراہے چیلی کا نگل جانا اور دوبارا سلیمان کومل جانا۔ وغیرا جیسی خرافات شامل ہیں۔ای طرح بلقیس ملکهٔ سیا کوجتی ثابت کرنے کی تمام روایات اور حضرت سلیمان علید السلام کا ایک رات میں ننانوے بولول سے جماع کرنے کا لغويات بھی يبودي ذبن بي كي بيداوار بين حضرت الياس عليه السلام اور حضرت خصر كا ا قیامت زنده رہنے کا شکوفہ بھی انہیں یہود اول کا چھوڑا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی سورا ''الانبياءُ''يُل صاف ارتادے وَمَا حَعَلُنَا لِيَشَوِ مِّنُ قَبْلِكَ الْخُلُدِ ط أَفَانَ مِّنْ فَهُمُ الخَالِدُونَ ۚ لَعِنْ بِم نِحَ كَى بِهِي انسان كُوٓآ بِصِلى الله عليه وسلم سے پہلے بمیشہ کی زندگی عطامیں کی۔ بیر کیے ہوسکتا ہے کہ اے حبیب ! آپ کوتو موت آ جائے اور وہ آپ کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہیں۔؟؟ کیا حیاتِ خضر کا عقیدہ قرآن کی اس آیت کی تروید منیں۔؟؟ حضرت ابوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ی فرافات کتب نفاسیر میں امرائیلیات کے زیر اثر درج ہوگئی ہیں جن کاحقیقت ہے دُور کا بھی واسط نہیں ۔! كتب تفاسير مين جوب شاراسرا ئيلي روايات درج بين ان مين ندكوره بالاخرافات کے علاوہ ہاروت، ماروت، ذوالقر نین، اصحاب کہف، یا جوج ماجوج، کو ہ قاف، پھوت مچھلى، كوه طوراور تجلّى ربّانى، عصائے موئى، تابوت سكينر، جنب شدّ اد، الغرائيق العكني الد بناء کعبہ ونجرِ اسود کے بارے میں بھی انتہائی غلط اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے مسلمانوں (II)

ال میمیلادی گئی ہیں ۔ تفصیلات کے لئے دیکھئے:۔

المود وتفييرون مين اسرائيكي روايات "مو كفه: مولا نا نظام الدين صاحب اسيرادروي،

السرائيليات في التفسير والحديث"

ا کوریت میں میں میں میں مرکب سرے بویں چھورا۔ وہبا، ان مند و ہیں۔ ا**گری** جاتی ہیں، محدثین کے زو کیک وہ سب' اسرائیکی روایات'' ہیں۔! الرک جاتی ہیں۔ محدثین کے زوک کے وہ سب ' اسرائیکی روایات'' ہیں۔!

الله حوایہ کرام اور تا بعین تک بیسلدروایت خم ہوجا تا تو بھی غیرت تفاگر سم تو یہ ہے اللہ بیا مرائیل قضے رسول اللہ بیسے منسوب کرد نے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اللہ من صورت '' یحوان کرتھت اس من کی روایت سطور گذشتہ بی ملاحظہ فرمائی ۔ طاہر ہے کہ بیترات کوئی مسلمان تو کرئیں سکتا کی بیکہ وہ حضور بیسے پرافتر اخوب جانت ہے۔ المیک کتاب یہود بیس کے مارش سے بیروایتیں اسلامی معاشر سے بیروایتیں اسلامی معاشر سے بیروایتیں آئی میں معاشر سے المیل کتابوں میں ' بیلور مذکرہ' جگہ بی آئی کی اور ایش کی اور کا پہلے ہی ان کی ایش کی مواقی ہیں۔ اگران گوش کرتے ہوئے پہلے ہی ان کی ایش سے معاشر سے انسان کی جہر حال ان روایتوں کا بیکھ نہ ہوئی ہیں۔ اگران گوش کرتے ہوئے پہلے ہی ان کی جہر حال ان روایتوں کا بیکھ نہ ہوئی ہی شمام معاشر سے پر پڑنا ہی تھا۔ اس کا بیت بہت سے اسائل بیں ملاء کے باہمی اختلاف سے بخوبی گیا جاتے ہے۔ ا

<sup>(</sup>١) ووتغيرون عن اسرائلي روايات "مواد ناظام الدين اسراوروي ص ٢٨٢-٢٨٢-مطوعه الجمعية بكذ بود لي-

ارَيلِورَ كِلْتُ زِبنَ بَغِرُ اللَّهِ وشمنانِ اسلام یہود کی دسیسہ کاریوں اور ملتِ اسلامیہ میں ان کے زبر دست او ونفوذ کا اندازہ قار ئین کرام کو گذشتہ صفحات کے مطالعہ سے بخو بی ہو گیا ہوگا۔ بلا شبہ بدلوگ دور صحابہ سے لیکر آج تک ایک دن کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔اسلام ادر ملانوں کونقصان بہو نچانے کے لئے ان کے مختلف ماذ صدیوں سے سرگرم مل رہے بیں ۔ بھی بیاسینے بیش روعبداللہ اتن سہا کی طرح بظاہراسلام کالبادہ اوڑ ھے کراور علم دیں **کا** ز بروست مطالعہ کرنے کے بعد ۔ موجودہ دور کے متشرقین یورپ کی طرح ۔ اسلام ك مسلمات ميں فلسفيانه موشكافيوں كے ذرايد شكوك وشبهات كے جج يوت بين تو مجل ''تقوق ن''یا بالفاظ دیگر''احبانِ اسلامی'' کے چٹمیۂ صافی کوگدلا کرنے اوراس سے پیدا شدہ ''مح وطاعت'' کے زبردست اسلامی رجحان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مرشدان تعة ف كالجيس بدل كربعول بحالے وام اور جاہل مريدوں كوصراط متنقم سے بہكائے اورشیعی معتقدات ان کے سادہ ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریلویت۔ جوشیعیت کی بی ایک تقیه شره مکھری ہوئی شکل ہے اور جس نے مسلمانوں کے اعمال وعقائد کو بگاڑنے اور انہیں بالواسط طور پر شیعیت سے قریب کرنے میں اہم کر دار ادا کیا ہے۔ عوام الناس کے ذہنوں میں اس کی زبردست چھاپ بیعت دارشاد اور بیرا مریدی کے دریعہ بی پڑی ہے۔آئندہ صفحات میں ہم انشاء اللہ العزیز بریلوی ذبن کے مجھادر گوشوں کوکر بدنے کی کوشش کریں گے تا کہ ایکے اسلام وشمن شیعی عزائم اور ملب اسلام پر کو سبوتا و كرن كرازش كايد على سكا وما توفيقي الإبالله.

ال تشمن میں سب سے پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اہل تشیع نے '' دجغز'' کے پہاس العلم کی ایجاد کیوں اور کس مقعد کیلئے گی تھی اور علم الاعداد یا ہند سول کا بیع مل سے جسکی تنکیل وجہارت کی تمنا میں بائی پر پلو بیت بہناب اجمد رضا خاں صاحب مدینہ منورہ جا کر بھی ہے چین اور وہاں اس کے 'مشیدہ ماہرین'' کی خلاش میں سرگر دال رہے تھے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو گراہ کرنے اور انہیں قرآن وسنت سے ہنا کر تو ہمات اور شرک فی العقیدہ کے تیتی خار میں گرانے میں کتنا محدومعاون رہا ہے۔ ؟؟



(نان

علم الاعداديا" جفز" (**ر**ر

ابل تشيع

وشمنانِ اسلام بہود، جوسلمان کی عفوں میں ' ناطنی شیعوں'' بالفاظِ دیگر گراہ صوفیوں کے بھیس میں عوصد درازے موجود ہیں، ان کی ہمیشہ سے بھی کوشش رہی ہے کہ مسلمان کی ہمیشہ سے بھی کوشش رہی ہے کہ مسلمان مرح بھی مرتب میں اس کے اعلام کی تخیل سے بیگا ندہ ہو بائیں ، اگر آن سے الا پرداہ ہوجائے کے بعد انہیں تھیج احادیث نہری سے برگشتر کرنے کے لئے زیادہ محتن نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ احادیث کے ذخیرہ میں رطب ویا کس روایات ملادیا ان کے لئے گئی کا مندقا شدھیت کے لئیٹ فارم سے انہوں نے تمین لا کھے نہا دیا اس کے لئے کچھشکل کا مندقا شدھیت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تمین لا کھے نہا دیا احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں رائج کردیں جس احادیث وضع کرنے کے بعد گراہ صوفیوں کے سہارے مسلمانوں میں رائج کردیں جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ایمان ویکل میں وہ ترابیاں بیدا ہو میں اورشرک و بدعت کی ایمان

''باطنی شیعوں'' کے بنیادی عقائم پونگر قرآنی تعلیمات کے بالکل غلاف ہیں ای ایک انہوں نے سمالی نوں کے درمیان اسے عقائم باطلہ کی تروی واشاعت کے لئے یہ سازش تیاری کر آئی واشاعت کے لئے یہ سازش تیاری کر آئیس قرآن کی تلاوت اوراس کے معانی بوغور وخوش کرنے سے دو کئے کے حروف تھی کو اعداد ہیں تبدیلی کرے'' معام الاعداد'' ایجاد کر ڈالا اوراس علم کو معتبر بنانے کے لئے اسے حضرت علی سے منسوب کردیا! انہوں نے ہز 'عدد' کوایک خاص تا ٹیمرکا عامل مقروع کردیا! انہوں نے ہز 'عدد' کوایک خاص تا ٹیمرکا عامل مقروع کردیا ۔ اس کے اور ان عمداد کے نقر آن تو میڈ کی بنیاد پر 'اعداد'' میں تبدیل کر کے ان کے بھی گفتی انہوں نے قروی نی بیاد پر 'اعداد'' میں تبدیل کر کے ان کے بھی گفتی وقعو یہ بیاد بیاد کرا م اور ان سے تیمر معملی کو اکر منسوب کردیے۔ صحابہ کرا م اور ان سے تیمر معملی کو اکر منسوب کردیے۔ صحابہ کرا م اور ان سے تیمر معملی کو اکر منسوب کردیے۔ سے بھی کر کے ان کے بھی تعدد میں ایک سے تھی ایک میں اور ان سے تیمر معملی کو اکر منسوب کردیے۔ ویک ان کے ان کے معملی کو ایک میں دو آئی آئی کے اعداد کے لفتو ش یا تعویہ کہ میں کہ دیمی دی ان کے ان کے اس کے ان کے اس کے ایک کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کر ان کے اس کے اس کر ان کر دیا ۔ ان کے اس کر ان کے اس کر ان کر دیا ۔ ان کے اس کر ان کو میں میں میں کر کا میال کر دیا ۔ ان کر دیا ۔ ان کر دیا کر

الل تشتیع جوند صرف بید کر خلفائ شاینه یعنی حصرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ا اور حضرت عثمان تُحَقِّ سے بے حدوثتنی اور عداوت رکھتے ہیں بلکہ وہ صدیق اکبر گراور حضرت عثمان ذی النورین کے جمع وشائع کر دہ مصاحف قرآن کی صدافت کے بھی قائل نہیں۔ان اال المنظمة ا

کودیک اسل فرآن مرف ہو ہے جو حضرت علی نے بحق کیا تھا اور جس کا کسخدان کے اور کی اسل ما کا کسخدان کے اور میں امام غائب اپنے ساتھ کیکر بغیر آدکے پاس'' مرمن راء'' کے غارش غائب ہو گئے۔ اور ان کے عقیدہ کے مطابق قیامت کے قریب ایک یمی'' امام المہدی'' جب ظاہر مان سم تو اصل قرآن دنیا کر استہ شرک میں سمری خور دیفید ۔

ال دعوے کی نفی کرتا ہے۔ یہود صفت ان اہل تشیع نے ہمیشہ یہی کوششیں کی ہیں کہ ر الراق کی اہمیت اور اس کی عزت وقعت مسلما نوں کے دلوں سے ختم ہوجائے اور وہ اس کے إلَيْ موہدایات سے لا پر واہ اوراعتقا دوعمل میں رفتہ رفتہ ان کے ہمنو اہوجا نیں —! الل تشيع براهِ راست تو مسلمانوں كوقر آن كى تلاوت اوراس كى تغليمات سے بيگاند اللہ نے کی جرائت نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہیں نے ایک طرف تو نہایت ذمانت سے رپہ . إنها **دش** تيار كي كه 'علم الاعداد'' ايجا د كر كے غيراسلا مي نقش وطلسمات كامسلمانو ر) ورفته رفته الادی بناڈالا۔ دوسری طرف جسپ انہوں نے دیکھا کہ احادیث صحیحة خصوصاً صحاح سترمیں و المائدة آن مجيد كى بهت ى صورتول كى فضائل ندكور بين جيم سورة ليلين كوزع كودت الم هن سے موت كى تختى آسمان ہونايا سورہ الملك كوروز اندرات كوبلا ناغه يز ھتے رہے ہے ا الراب قبر سے حفاظت کا دعدہ اسی طرح بعد مغرب روز انہ سور ہ الواقعہ کی تلاوت سے فاقیہ و المراق ہے تجات۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ الکہف پڑھئے ہے ایک جمعہ ہے دوسرے ا المارتك خير وبركت اورفتند و جال سے حفاظت وغير ه يسوره الفاتحه كى تا ثير ہے متعلق حضرت العلمعيد خدريؓ ہے مردي وہ حديث جس ميں انہوں نے سانپ كے ڈے ہوئے مخص پر الکیے بڑھ کر دم کیا تھا جس ہے اے شفا ہوگئ تھی، اورمعو ذیتین کی تلاوت کے ذریعہ لبید إن اعصم يبودي ك يحر كے اثر ات كو دُور كرنے كے لئے خو درسول اللہ صلى الله عليه وسلم

كاواقعه وغيره - اللّ تشيّق في سوچا كه ملمان چونكه قرآن مجيدے والهانه عقيدت ولكاؤادم ندکوره بالا احادیث هیچه کی روشی میں پچھیخصوص سورتوں کے مخصوص فضائل پریفین رکھتا ہیں۔اسلنے کیوں شامی راہتے ہے ان کے ایمان وعمل کے قلعہ میں شکاف ڈالا جائے۔؟ چنانچانهوں نے بری ذہانت سے پورے قرآن کی ایک ایک مورت کے بے ثار فو اندادر لميه چوڑے فضائل تصنيف كے اور فجراہل نصوف كى صفوں ميں موجوداي بهم خيال كراه صوفیوں کے ذریعیدان موضوع روایات کوعوام الناس میں مشہور اور رائج کر دیا۔ ان لوگوں نے انہیں ہے، تی پڑھائی کہ اس طرح جومسلمان قرآن کی حلاوت سے لا پرواہ ہیں، ان فضائل وفوا ئدكوس كرقرآن كى طرف بهت زياده مائل وراغب بوجا كيس ك\_بلاشبريه قائدہ مسلمانوں کوان وضعی روایات پر یقین کر لینے سے ضرور ہوا مگر اس سے وہی طبقہ ''فائدہ'' اٹھا سکتا تھا جو حافظ قر آن ہو۔ کیونکہ اس دور میں آج کی طرح گھر گھر کتا ہیں اور عَلَم جَلَّه بِرِيس كَي مَهُوليات مِيسر نَبِين تَقيل كه برخض ' وَجَعْ سورهُ ' اورسوره يلينن كي تَجيي جِهيا لَا جلدیں ہمدونت اپنی جیب میں رکھ سکتا اور ان کاور دینالیتا۔ اور بیجی ممکن نہیں تھا کہ ہر خص قرآن مجيدى تمام برى برى سورتول كوزباني يادكر ليه حينا نچياس بات كاان دشمنان اسلام الل تشيع كويهليا الدازه تعاراس لئے انہوں نے عوام الناس كي آساني اور "مهولت" ك لئے قرآن مجید کے دوف ججی کے اعداد بناڈ الے اوراس''علم الماعداد'' کوحفزت علیٰ ہے منسوب كرديا تاكدان كِتعلق بيكوني ان اعداد كعلم يرافكي شاش يح\_! الل تشیع نے حروف تجی کو کس طرح اعدادیس تبدیل کیا تھا۔اس کا انداز ہ مندرجہ ذمل حارث ہے بخو بی لگاماحا سکتا ہے۔!

|      |    |     |    | 2  |          | - 1 |
|------|----|-----|----|----|----------|-----|
| 1    | و  | 8   | ,  | 0  | <u> </u> |     |
| /    | 4  | ۵   | ۴. | ٣  | ۲        |     |
| ن    | م  | J   | 5  | ی  | Ь        | ح   |
| Δ*   | ٨. | r.  | Y• | 1+ | 9        | ^   |
| ئ    | ,  | ت   | ص  | ن  | 2        | س ا |
| P*** | Y. | 100 | 9+ | ۸٠ | 4.       | 4.  |

اسطر حروف فی کے برحرف کے عدداس کے قائم مقام قرار پائے۔!

اس کے بعد دشمنان اسلام الل تشخیق نے ان اعداد کے سہار سے آئن جیدی ہرایک المارة کے سیار سے آئن جیدی ہرایک المارة کے نقش بنا ڈالے اور ان نقوش کے لئے عوام الناس کو یمی باور کرایا گیا کہ چونکہ یہ المارة آئن ہی کے الفاظ کا بدل ہیں اس لئے ان کے بھی وہی خواص ہیں جو آئی آیات الدمور تو اس کے ہیں۔ ان نقوش کو گفتگر اور پھر یائی ہے دعور پینے اور تعویذ بنا کر کھے میں المارو تو اس مور تو اس کے ہیں۔ جولوگ بردی بردی موروں کو پڑھر کے بیٹ میں کہیں لیس بیان دو پر موروں کو پڑھر کے بیٹ اس بیان دو پر موروں کے بیس این ای فائدہ دوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔

بہر عال قرآن مجید کی متعین اور مخصوص سورتوں کے جوفشائل وخواص بھارتی، ومسلم اس متند کی دیگر کتابوں میں درج میں ،ان کے علاوہ وہ سب روایتین غلط اور انگل تشج کی

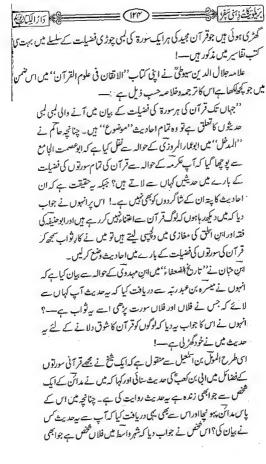

بھنیہ حیات ہے اس نے بیان کی تھی۔ چر جب میں واسط کے اس شخص کی طدمت میں ہو نچا ادراس سے ہو چھا کہ آپ نے بیردوایت کس سے بی ہے؟ اتوال واسط کے اس شخص کی ہے؟ اور اس شخص کی ہے جہ بیرہ وی کے ایم اس فرک کے ایم وہ کر معلوم کیا کہ آپ نے بھرہ پرونچ اور اس شخص کی خوالہ میں ماضر ہوکر معلوم کیا کہ آپ نے مدیث کس سے دوایت کی تو اس نے بھے آباد ان کے ایک شخص کے حوالہ کو دیا فت مقیقت کے لئے ہو نچا کو دیا فت مقیقت کے لئے ہو نچا کو وہ شخص کے باس ددیا فت مقیقت کے لئے ہو نچا کو وہ شخص کے موالہ کو وہ شخص کے مراباتھ کی گو کر ایے گھر میں لے گیا جہاں صوفیاء رہتے تھے اور ان بیر سے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھر سے میں سے اس شخص سے ال کیا کہ آنہوں نے بھر سے کس کے بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ کی نے نیس بیک میں نے اپنی طرف سے بر بینی کر دے طرف سے بر بینی کر دے طرف سے بر بینی کر دے اس کے قلوب قرآن کی طرف سے بر بینی کر دے اس کے قلوب قرآن کی طرف سے بر بینی کر دے ا

بهرکیف! باطنی شیعول نے اپنا فدیب جن افکار د تصورات کی مدد سے مدون کیا تھا ان اُل ایشا غورت کے افکار بھی شامل تھے۔ قلمنہ کا ہر طالب علم میر بات جاتا ہے کہ ذیباً غورث

لے اپنے فلسفہ کی بنیاد 'اعداد' پر رکھی تھی ،اور بیقول کہ نوکا عدد کائل ہے ای کا ہے ۔!

ہاطنی شیعوں نے ''علم الاعداد' کیوں ایجاد کیا تھا۔؟ اس کی بڑی وجہ بیتی کہ اس

می فرریعہ عوام کے قلوب واذ ہان کو بغیر کسی قبل وقال کے بہت جلد اور بڑی آسانی سے

میاثر کمیا جاسکتا تھا۔ مثالی کے طور پر شیعوں کے مزعومہ بار جویں امام کی پیدائش ۲۵۲ میں

ہال کی جاتی ہے۔ اس تاریخ کی روحانی عظمت کا ثبوت دلائل کے بجائے علم الاعداد کی

مدالت مہتا کیا گیا۔ عوام کو بتایا گیا کہ دیکھو! ''نور'' کے عدد بھی ۲۵۲ بیں۔ اس لئے نابت

**ادا کہ** ہار ہو میں امام المہدد کی تور ہیں —! ای طرح ''قیم'' کے عدد ۱۸ ہیں۔اس لئے ۱۲ محصوبین آئمہ اور ۱۲ ابوات لینی مہ ۱۸

<sup>(1) &</sup>quot;الانقان في علوم القرآن" جا ل الدين ميوني ح ارص ١٥١\_

افرادېھى" حيئ" يعنى زنده بيں —!

''لیم الله الرحمٰن الرحیم'' کے حروف ۱۹معد دہوتے ہیں اس لئے ۱۹مکا عدومبارک ہے۔ یہی دجہ ہے کہ'' بہائی شیعول'' کامہینہ ۱۹دن کا ہوتا ہے۔!

ہے۔ میں دجہ ہے مد بہان موں کا ہیں۔ اس طہورت 'مونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بہاء اللہ (بائی شیعی فرقہ بہائی )نے الاتا ہے میں 'طبورت 'مونے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں میں مصری نام اللہ کیا ہے۔ اس اللہ اس میں دخلہ جائیں اللہ اللہ کا الاتا ہے۔

اس کے پیروئن نے عوام کومسحور کرنے کے لئے ولیل بیددی که' د ظہور تن' 'لینی بہاءاللہ کے لقب کے عدود میں ۱۲ ۱۲ ہی ہیں،للبذا تن کا ظہورانہیں کی ذات سے وابسیۃ ہے ہے!

ای طرح چونکہ ہر کا عدد کامل ہے اس لئے جس شہر میں ۹ بہائی ہوجا ئیں وہاں پر ''بہائی شیعوں'' کی' دعمقل'' قائم کی جاسکتی ہے۔ { ۱ }

"اسم اظلم" کی موائی بھی انہیں یاطنی کی چھوڑی ہوئی ہے اور اس سے منسوب بیٹار خواص اور با قابل لیقین واقعات، نیز کتب احادیث میں موجود" اسم اعظم" کے تعلق سے بیشتر ضعیف روایات انہیں وشمان اسلام اہل تشج کے فتتہ پرور ذہنوں کی پیداوار میں - ورنہ حقیقت تو بہ ہے کہ "اللہ" ہے بڑھ کر اور اس سے بڑا نیز باہر کت وعظمت والا کوئی نام نہیں - سورة الرحن میں ارشا دریائی ہے:

 "اسم اعظم" كيسلسط مين "بلحم باعورا" كي ده"اسرائيلي روايت" بجي ان باطني ال کی ترسیس کے نتیہ میں ماری کتب تفاسیر میں یائی جاتی ہے جس کے مطابق رت موی علیه اللام جب الله کے حکم سے " تو م جبارین " لینی عمالقہ سے جہاد کرنے كُلُّ لِيَّةِ كَعَانَ مِينِ داخل مِوسِئة كنعانيون مِين اي كافرقوم'' عمالة' كاليك فرد' دبلعم الله بھی تھا۔جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کدوہ ''اسم اعظم'' جانتا تھا۔جس کی وجہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ جب موی علیہ السلام بنی اسرائیل کے نشکر کے ہمراہ الكرف يرجودكياك! قفته مخضريدكان كاسم اعظم كوسيديك كالى دعاك نتيحه الله ك ني حضرت موى عليه السلام مع الي الشكر ك تعييه "مين جا تين اور جرايي قوم ما تھ جالیس سال تک وہاں بھٹکتے رہے۔ جب پریشان ہوکر حضرت موی نے اپنے ے اس در بدری کی وجد معلوم کی تھی تو جواب ملا کیلعم باعورا کی بدرعا سے ایہا ہوا الله عناني حضرت موى عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی كه الهی ابلعم باعور اسے اپنا المعلم واليس لے لے۔ چنانچة آپ ك دعا كے تتج ميں بلتم محرفت الى سلب موكن الماسفيد كور كاشكل مين اس كے سينے سے نكل كرا أركى اور وہ اسم اعظم قطعى بحول مي

رَبُورِيَكُ وَبِهُ مَنْ مِنْ اللهِ الله

پھراس کی زبان لٹک کراس کے سینے برآ پڑی وغیرہ وغیرہ۔

غورطلب بات یہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام الله تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پنجم تصاوربلغم باعوراای کافرقوم کاایک فردجس کے خلاف حضرت موٹ کو جہاد کا حکم ہوا تھا۔ آخريه كياطرفه تماثا بكدايك كافر محض اسم اعظم جائ سے اليامتجاب الدعوات،

طا توراور تضاء وقدر کے فیصلوں پر حادی ہوجاتاہے کہ اس کے مُنہ سے اسم اعظم کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد اللہ کی مشیّت بھی — ان کا فروں کے خلاف حکم جہاد دینے کے

بادجود - حضرت موی کومع ان کے تمام شکر کے میدان جنگ سے اٹھا کر دسمیر "کے دیرانوں میں لاچینگتی ہے جہاں وہ مسلسل جالیس سال تک جیران وسرگرداں رہتے ہیں۔۔!

اور پھر ایک کا فرکو' معرفتِ الٰہی'' حاصل ہونا چیمعنی دارد؟ اسمِ اعظم کی اہمیت بڑھائے کے لئے اللہ کے ایک عظیم الثان می کی بیاتو بین اور بے جارگی کی کہانی کس طرح ان

وشمنانِ اسلام کی کوششوں سے جماری قدیم تقسیروں میں جگه یا گئ اور محض عبد الله این عباس الا فام درمیان میں ہونے کی وجدے کئی آسانی سے امت مسلم نے بلاسو بے سمج

اسے درست مان لیا۔؟ نہایت حیرت وتعجب کی بات ہے۔!!

مطیع نول مشور لکھنو سے ایک کتاب جس کا نام'' وارانظیم ''ہے ۱۸۸۵ء میں شالع ہوئی تھی جوعبداللہ بن یافعی الیمنی کی تصنیف ہے۔اس کتاب میں صفحہ ۱۱ بر''اسم اعظم''اں

طرح مرقوم ہے۔

## \$111B>111550

اس کے ساتھ ہی ایک نظم بھی لکھی ہے جو حضرت علیؓ سے منسوب کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس ' دطلسم'' میں چھونے والا جوستارہ بناہوا ہے وہ یہود یوں کا قو می نشان ہے اور آج کل مملکتِ اسرائیل کے سرکاری کاغذات اور فوجی وردیوں پر کلھا جاتا ہے۔ جم اسلامی ستارہ یا نیچ کونوں والااوراس شکل کا ہوتا ہے ۔ ای کتاب کے صفحہ پر۲۱' 'مور کا ٹور'' کے جو خواص درج کئے گئے ہیں وہ جمل

ملاحظه ول ــــ!

ارُ اللَّالِيَّالِيَّالَ

الكندان أبنرا والم

قرجعه: جو تفل موره نورولكوراپيد بستر ميل ركيج جن پر ده موتا ب قوات بحى احتلام نين بوگا-ادراگراس مورة كو آب زمزم سكوكر في لياجائ تواس ك شهوت بماع منقطع موجائ كى يا جماع كرنے والے لولڈ ت محوی نيس بوگ بن كتبها وجعلها فى فراشه الله ينام فيه لم تحليم ابداً لأى ينام فيه لم تحليم ابداً لأن كتبت بماء زمزم وشربها المنطع عنه شهوت الجماع لم يجد الذته."

واضح رہے کہ بیقر آن مجیدی ای سورۃ التورکا تذکرہ اور تو بین و ہے حرمتی کرنے کا المورہ واپنے رہے کہ اسکورہ دائی کہ ہے کہ اسکورہ دائی کے درج کی جہت ہے برائے کا المان اور آپ کی چہت ہے برائے کا المان اور آپ کی پاکدائی کی شہادت اللہ ہے۔ اہل تشج چونک پی خبائے فنس اور اسلام المحالک وجہ سے حضرت عاکشہ صدیقت کی پاکدائی کے بارے میں اللہ تعالی کی شہادت اللہ محالی ہے خود ساختہ '' محقیدہ المحالک ہذا بہٰ تو آپ خود ساختہ '' محقیدہ اللہ سے اللہ اللہ اللہ تعالی کی مجول تصور کرتے ہیں اس لئے قرآ آپ عظیم کی اس اللہ اللہ تعالی کی مجول تصور کرتے ہیں اس لئے قرآن عظیم کی اس اللہ اللہ تعالی کی مجول تصور کرتے ہیں اس لئے قرآن عظیم کی اس اللہ اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ تعالی کی ہے۔ بہودہ عمل کا کہ کرشا کہ کیا ہے۔ اللہ مقلیم کر بظام قو شاید کا فروں نے بھی ٹیس کیا ہوگا۔ ؟؟

ایران کے دارالسلطنت' طہران' سے عرسمانے خورشیدی میں ایک قر آن مجید کا نسخہ شاکع القار اس میں بہت سے نفوش بھی درن کئے گئے ہیں چنا نچوسٹیہ ۱۸ اپر بیرعبارت مرقوم ہے! دنقل است از خاتم المجتهدین شخ بہاءالدین عالمی کہ ہرکدرومرخودیک بار ہر

این شکل نظر کند، آتش دوزخ بروی ترام گردد." ده منته کچه شخصی به این آن

لیعنی خاتم انجعبدین شخ بهاءالدین عالمی نے قل کیا گیا ہے کہ جوکوئی اپنی عمر میں امان فش کود کی لے اس پر آتش دوزخ حرام ہوجاتی ہے۔!



طاہر ہے کہ جب نقش مرقومہ بالا کو صرف ایک بارد کھے لینے سے دوزن کی آگ ترام ہوجاتی ہے تو پھر قرآن مجید کی طلاحت یا اس کو بھٹے اور عمل کرنے کی کیا ضرورت مرح 1354 کو

' بہر حال حقیقت ہیہ ہے کہ سلمانوں کو تر آن اور اس کی تعلیمات سے دور کرنے ادر انہیں دعشق رسول' کا دھوکہ دے کراس کی آڈیٹر ٹیٹو آئیڈیالو جی کا پیٹھاز ہرامت مسلمہ کی رگوں میں بہو نجیا نے کے مقصد میں اہل شقیع کا میاب ہو گئے ۔ آج مسلمانوں میں قر آن جید کی جو دیثیات ہوئی گئے ہو دیثیات بیان نہیں ۔ تعویل گئے ڈوں کی گرم ہازاری اور قر آئی آیات کے اعدادی نفوش دھو دھو کر بلانے کا مشغلہ ان باطنی شیعوں کی کوششوں سے گھر گھر مسلمانوں میں رائج ہوگیا ہے۔ بقول علامہ اقبال تر آن مجید کا صال ہیہ ہے کہ سے مسلمانوں میں رائج ہوگیا ہے۔ بقول علامہ اقبال تر آئی تعیید تاہد ہوئی تعیید تاہد کا صدح تر ایس نیست

که از کیبین اُوه آسال تمیری!

تعويذ اوراس كى شرعى حيثيت

جہاں تک قرآنی آیات مبارکہ کھے کیفورتویڈ دینے ، آئیس اپنے پاس رکھنے باان
آیات کے ذرایہ جھاڑ چونک کرنے کی بات ہے تو بلاشہ اس کی اجازت شریعتِ مظیما
میں ملتی ہے اور اور احادیث نبوی و تعالی سلف صالحین ہے اس قسم کے ' عملیات'' خابت
میں بی ہے اور اور احادیث کو ناجائز اور شریعت کے ظلاف کہا جاتا ہے ان سے مرادوہ تمام
تویڈ می نقوش اور ظلم میں جو امال تشخ نے قرآئی آیات کا بدل خابت کرنے کے لئے
دعلم الاعداد' یا چھڑکی بنیاد ہر مرتب کر کے ملمانوں میں پھیلاد کے بین سے طاہر ہے کہ
فرآئی الفاظ کا بدل ندتو کسی زبان کے حروف ہو سکتے ہیں اور شدہی اعداد و شار ہی سکر مرا
الفاظ آئر آئی کا صرف ترجمہ پڑھنے سے وہ تو اب حاصل نہیں ہوتا کھیک ای طرح ترآلا
الفاظ کا بدل کی بھی زبان کے اعداد سے خواوہ وہ کر لیزبان تی کیوں شرو سے نہیں بھیل
کے بھی زبان کے اعداد سے خواوہ وہ کو لیزبان تی کیوں شرو سے نہیں بھیل

سكتے اور ند بى ان ميں قرآن كے الفاظ كى تاثير بيدا بوسكتى ہے! تعويذ كے لغوى معنى المفاظت كى دعا"ك بي (ملاحظه مو: مصباح اللغات ص٥٨٣ عَوَّذَ تَعُويُذاً وَ أهالة (ماده عُو ذ ك تحت) دوسر الفظول من آب ات " تحريري دعا" كهد ليجيم جس طرح زبانی دعاکی قبولیت اوراثر پذیری الله تعالی کی مرضی پرموتو ف ہے ٹھیک ای طریقے مِ قرآن کی آیات بر مشمل تعوید کین ' تحریری دعا'' (آیات کے حروف کے ثور زہ اعداد لمیں!) کے اثرات وفوائد بھی اللہ تعالیٰ کی مثیت اور مرضی پر ہی منحصر ہیں۔! قرآن مجید جوغیر مخلوق اور الله تعالی کی صفت ازلی ہے۔اس کے الفاظ کی اثر پذیری کا ثبوت ا حادیث نبویؑ ہے بھی ملتا ہے۔مثلاً رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرکبتیہ بن اعصم بہودی کے میے ہوئے سحر کے اثرات ختم کرنے کے لئے دحی الٰہی کی ہدایت پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا معة ذنتين كى تلاوت كرنا، جس كى حديث بخارى وسلم مين موجود ہے۔ اس كےعلاوہ صحافي رمنول حفرت ابوسعید خدری سے مروی وہ حدیث جس میں انہوں نے ایک سفر میں سورہ الفاتحة يزه كردم كرنے كمل سے ماني كے كافے ہوئے ايك مريض كاعلاج كيا تھا اوروہ تندرست ہو گیا تھا اور بعد میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ساراوا قعہ ک کر مورة فاتحكاس تأثيرك تقديق فرمائ تقى فظريد عظاظت كملفايعوذ بكلمات الله التّامات والى وعائجى حديث نبوى سے ثابت بـاى طرح مح بخارى ميں **ھفرت ابوہرر ﷺ سے مروی وہ حدیث جس میں ان کی تحویل میں صدقات کے مال میں بار** ار چوری کرتے بکڑے جانے پرشیطان نے این رہائی کے عوض خودیمل حضرت ابو ہررہ الو بتایا تھا کہ اگر آیة الکری کی مال پر پڑھوری جائے تو شیطان کا اس پر فبضه نہیں ہوتا۔ **حض**ور صلی الله علیه وسلم نے ان سے بیہ بات مُن کر فرمایا تھا کہ شیطان اگر چہ بہت جھوٹا ہے مراس جھوٹے نے بیات کے کی ہے۔ (او کما قال)

طبراتی ویز ارنے حضرت ابو ہر ہے ہو ہے مروی بیصدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ لليدوسلم نے ارشا دفر مایا :—

''جب تنہیں جنات وشیاطین (غول) دخوکا دیناجیا ہیں تو اذان پڑھ دیا کرو۔

اسلئے کہ شیطان جب اذان کی آواز شتا ہے تو گوز مارتے ہوئے بھا گیا ہے۔' امام تو دیؒ نے '' کما ب الاذکار'' میں اس حدیث گوشیح قرار دیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم لے ذکر اللہ کورفع ضرر کا وسیلے قرار دیا ہے۔! ای طرح نساتی نے ایک روایت حضرت جاپڑ نے فعل کی ہے جس میں رسول اللہ

صلی الله علیه و کلم کامیارشاد محقول ہے کہ:

"تم لوگ ردات کو اول وقت گھر کوٹ آیا کرو کیونکہ ردات کے وقت زمین سمٹتی
ہے اور اگر خیلان (لیخی جنات وشیا طین) تم پر خلاج واکریں تو جلدی ہے
اذان بڑے دویا کرو''

قُلُ أَعُودُ بِوَجُهِ اللَّهِ الكَرِيُمِ وَ بِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِيُ يُجَاوِرُهُنَّ بِرٌ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَّاءِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَعُرُجُ فِيْهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا رَراً فِيُ الْاَرْضِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَخُـرُجُ فِيْهَا وَ مِنْ فَتَنِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُنُنُ. مُحْمِلًا لِمُ مِنْ المَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحُنُنُ.

بھیجے مسلم میں حضرت جاہر بن عبداللہ عدوایت ہے کہ حضرت جاہڑ نے فرمایا کہ
ایک شخص کو پیچونے کا خدایا۔ اور ہم رسول اللہ ایک کی خدمت القدس میں حاضر تھے۔ ہم میں
ہے ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ااگر آپ فرماویں تو میں جماڑ دوں۔ آپ نے
ادشاد فرمایا کہتم میں ہے جوکوئی اپنے بھائی کوفائد وہ نو نیا سے تو شور پہو نیجائے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن ترسم رسول اللہ علی وسلم کا ملد علیہ وسلم کی ضدمت

الدّن بين حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ يارسول الله! جمھے رقية العقر ب يعني بجھوكى جما ژكا عمل آتا ہے جس سے ہم بجھو كے كائے ہوئے كوجھا ثرتے ہيں اور آپ نے اس جما ژكى ممانعت فرمادى ہے - حضور ملى الله عليه و كلم نے فرمايا جمھے ابناده "رقية" (يعني منتر) پڑھ كر منافد چنا نجية آپ كوسايا گيا۔ آپ نے فرمايا "اس ميں تو كوئى حرج كى بات معلوم نہيں موتى - جواسے بھائى كوفاكدہ بہنجا سكتا ہے وہ بہو نجائے "

اس سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اور ذکر اللہ سے جھاڑ بھونک جائز ہے۔ البتہ وہ
'' درقی'' ممنوع ہے جوفاری یا تجی زبان میں ہویا اس کے الفاظ ایے ہوں جس کے معانی
سجھ میں شآئیل کیونکداس طرح اس بات کا امکان ہے کدان میں پچھٹر کیے یا کفر پیدالفاظ
ہول۔ اہل کتاب کے دقیہ میں ملائے امت کا اختلاف ہے۔ امام ابو عنیفینے اسے جائز
قرار دیا ہے گرامام مالگ اس کو کرود کہتے ہیں۔!

جہاں تک تعید کلھنے کے جواز کی بات ہے تو اس کے لئے وہ سی روایت پیش کی جاستی ہے جو شن ابی واؤد میں امام واؤد کے اور مشررک میں حاتم نے لفل کی ہے جس کے مطابق رسول اللہ ملی اللہ علیہ و شاہدت عبداللہ من سے مطابق رسول اللہ ملی اللہ علیہ و شاہدت عبداللہ من سے معالیہ معالیہ من سے معالیہ معالیہ من سے معالیہ من سے معالیہ من سے معالیہ معالی

"م هضة كود نملة" كى جها زيجو كك بحى سكهاود جس طرح تم في اس كوتعويذ كلها سكها ياب"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت حضد مفرورت مندول کوتعویز لکھے کردیا کرتی تحصیا اور ان کا بیٹل حضور سل کا اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نبیل تھا۔!
عام طور پر لوگوں کا خیال میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر بداور مانی بچھوو غیرہ کے کاٹ لینے پر جھاڑ بچو دک کی اجازت دی ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی مانی بچھوو غیرہ کے کاٹ لینے پر جھاڑ کھو دی کی اجازت دی ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی اور چگہ جھاڑ بچو دک می اجازت دی ہے کوئلا ' نہلا' ان پھلسیوں کو کہا جاتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں پر بچھوں اور خوشوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہی میں جن میں میں ان پھلسیوں کو کہا جاتا ہے موجل اور جی جی ہوتی ہے ڈاکٹری اصطلاح میں ان پھلسیوں کو المحالات میں ان پھلسیوں کو کہا جاتا ہے۔ عرب میں عور تیں اس کا علاج اس دور میں جھاڑ کے Herpes Zoster

"العروس تحتفل وتختصب وتكتحل
وكل شئ تفتعل غير أن الا تعصى الرجل"
حضور صلى الله على على أن الفاظ الأوس كران مي جيار بيونك كي اجازت ديدى
مقل من الله على مثركيكونك كلم بين تقاور ندائب مركز اجازت شدرية -!
تقى في الكوروية كرمن عن من الا وه وديث مبارك بحى بيش كي جاكل ب جوامام
يبين في ذر والك الديدة" كرمن عن صفحات عن حفرت ابود جاندر في الله تعالى عدر عدر والت كل كروات كروات كروات كل كراوات كل كروات الله تعالى عدر عدر الروات كل كروات الله تعالى عدر عدار كروات كل كروات الله تعالى عدر عدار الروات كل كروات الله تعالى الله تعالى عدر عدار كروات كل كروات كروات كروات كل كروات كروات كل كروات الله تعالى عدر عدار كروات كل كروات كروات كل كروات كروات كروات كروات كروات كروات كل كروات كروات كروات كروات كل كروات كل كروات كل كروات كروات كل كروات كل كروات كل كروات كل كروات كرو

''میں نے رسول الله صلی الله علیہ و کملے سے شکایت کی کہ میں جب رات کے وقت سونے کے لئے لیٹا تو جیحے جئی چلنے کی آواز اور پھر کھیوں کی طرح بخبرت نے کی کا مداز اور پھر کھیوں کی طرح بخبرت نے کی کا مداز اور پھر کی حیدا کہ بنگی چکتی ہے۔ جب جس ایس نے سرا ٹھا کر دیکھا تو جھے حق میں ایک سیاہ پر چھا کیں معلوم ہوئی جو بتو تو جھو میں اس کے قریب بہو نچا تو اس کا کی گھنا جھی پر چھا کیں سے شعلے سے فکل کر میری طرف آتے ہوئے معلوم ہوئے اور پھر بیٹ کی کی کی لیٹ کر گی۔ یہوا تھر می کر جناب ہوئی اللہ علیہ و کیا گیا۔ اور پھر میں سے نے ارشاد فر مایا: اے ابود جائے! ہمہارے گھر میں جناب کا کی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ و کہا تھا وقت کی بعد حضر سے بالا سے قر میں گئا ہے۔ بھرائے گھر میں کا خوا کے بعد حضر سے بالا سے قر میں گئا ہے۔ بھرائے گھر میں کہا ہے۔ بھرائے گھر میں کے خوا کی میں کہا ہے۔ بھرائے گھر انہا نے کہا نے اور اللہ حضر سے بھرائے کے خوا کی ایک انہا نے فرمان جاری فرمایا۔

## بهوالله الرجوالرجيد

"هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الى من يطرق الدار من العمار والزوار الاطارقاً يطرق بخير، امّا بعد: فان لنا ولكم فى الحق سعة فان كنت عاشقا مولعا ال فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابى هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها آخر. لا اله الا هو كل شئ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. خم لا ينصرون خم عَسَقَ تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم."

حفرت ابودُ جاندُقر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ کلمات حضرت علیٰ ف ایک کاغذ بر کھوا کر مجھے عنایت فرمائے اور میں نے اس کاغذ کو لیپ لیا اور احتیاط سے ال کو کھر کے آیا۔ پھر میں نے سوتے وقت اس پر سے کواپیٹے سر کے نیچےر کھ لیا اور اطمینان مع سوگیا۔ بھودیر کے بعد مجھے سوتے ہوئے کسی کے دردناک آواز میں چیخنے چلانے کی اوازسانی دی جس سے میری آئی کھل گئی۔اور میں اٹھ بیٹا۔ میں نے سنا۔ کوئی فریاد کررہا اللاكماے ابود جاندا تونے ہمیں چونک دیا۔ تجھ كواپے صاحب كی تتم اس پر ہے كوا ہے اس سے ہٹادے۔ ہم تیرے گھریا تیرے بروس جہال کہیں بی خط ہوگا بھی نہیں آئیں م حضرت ابود جاند نے جواب دیا کہ میں رسول الند سلی اللہ علیہ دسلم کی اجازت کے بغیر المانين كرسكيًا! صحافي رسول حضرت الدوجانة قرمات يبن كه پھراس كے بعد ميں جنوں كى کما ڈیڑھنے مسجد نبوی میں پہو نچااور بعد فراغت نماز میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو آبات کا ماجرا سنایا۔آپ نے تمام واقعہ س کر ارشاد فرمایا۔اے ابود جانہ! ابتم اس خط کو **ما دو ک**یونکداس ذات کی قتم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے وہ جنات قیامت تک اس مارب میں مبتلار ہیں گے ۔۔!!

ر روے زیران کے جتات کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی میہ تاثیر الرینی میں آئی ہے کہ آج بھی جس شخص پر جتات کے اثر است ہول سیاجس مگر میں جتات کا किर्पागर किर्मा (१५)

بیرا ہو، اس عبارت کو سفید کا فذیر باوضوصاف صاف لکھ کر بطور'' تویز'' مریش کے تکیا کے اندر (غلاف کے بیٹے اوپر سٹ کر) رکھ دیا جائے اور اثر زدہ مریش کو ہدایت کر دلا جائے کہ دہ اس پر سر رکھ کر سویا کرے۔ تو ندصرف اس شخص پر سے بتات کا اثر کا فور ہوجائے گا بلکہ پچھ کر سے کے بعد بیٹھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ جنات زدہ گھر بھی ہمیشہ کے لئے ان کے شرسے مامون و تحقوظ ہوجا تا ہے۔ عرصہ ہوا، داقم الحروف نے بتات کے اثرات سے پریشان اپنے ایک عزید کو صفوصلی اللہ علیہ و سلم کے اس خط کی کہا ہیں سے ''فو ٹو اسٹیٹ کا پی '' کراکے دبیری تھی۔ انہوں نے اسے کی سے کھوانے کے بجائے بعینہ وہی پرچہ مریش کے تکہ کے بیٹے دکھ دیا۔ جرت اگیز بات بیہ ہے کہ۔ اگر چدو پریش ہی سی سب ستا ہم انہیں جنات کی شرائوں ہے۔ انگلیہ نجات اس گئی۔!!

المختصرية كه تعويذات بعي ايك تتم كي "تحريري دعا" بين اور" مسلمان بهائي كونفع پہونچانے کے لئے''ان کااستعال''فیسیل اللہ''جائز ہے بشرطیکہ ان میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اورو ، محض قر آنی آیات پر مشتل ہول صرف ان آیات کے ' نام نہاد' اعداد کے نقوش نہ ہوں۔ فی زمانہ تعویذوں کی جو' تجارت' ' ہوتی ہےاور غیر اسلامی گنڈے تعویذ ات اور نقوش وطلسم کا جو دور دورہ ہےاس کی تائید وحمایت کسی صورت میں بھی نہیں کی جاسکتیا تعویذ فروشی کی لعنت اسلامی مزاج اورشر بیت و اخلاقی قدروں کے بالکل منافی ہے۔ خاص طور یر ان باطنی شیعول کے رائج کردہ اعدادی نقوش ومشرکاند الفاظ پر مشتل تعویذات کی پرزور ندمت کی جانی چاہئے۔ بلاشبہ پیتعویذ وطلسم مسلمانوں کوتر آن اوراس کی تعلیمات سے برگاند کرنے اور ان کے ذہوں میں مشر کاندعقائد کی چھاب بھانے کی ا كي خطرناك ساز ش ہے جودشمنانِ اسلام يهود صفت ال تشيع نے مدنوں يہلے تيار كي تھي۔ ي وجدب كريكم الامت حضرت مولانا الشرف على تعانوي في اين كتاب" اعمال قرآني" میں شروع ہے آخر تک جینے بھی ''عملیات'' کھیے ہیں وہ سب قرآنی آیات پر ہی مشتل ہیں اوران آیات میں ہے کسی کا بھی کوئی فقش اعداد انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ البتہ: ان کے ر جمة آن كے ابتدائي صفحات پرياان ہے منسوب'' بہنتی زيور'' بين نقوش اعدا و پر شمل اللويدات ملتے ہیں وہ ان کے ناشرین یا پھرکسی اور کا اضافہ ہیں۔مولا نا تھانو کُ کی اپنی اران الله المالي

كيهاوك منذاحدين ندكورهرت عقبابن عامرجُتن عمروى حديث نبوك : " من علِّق تميمة فقد اشرق"

جس نے تعویذ نشکایا اس نے شرک کاار تکاب کیا۔

کو بنیا دبنا کرمطلق تعویذات کی نفی کرتے ہیں۔ان کا خیال درست نہیں۔ کیونکہ للاه بالا حديث اگريد "صحح" بي مراس مطلق تعويذ مرادنيس بلك صرف و تعويذ مراد إن جوجاليت ك زمان سعرب معاشر يل رائح تف اورشركيدالفاظ يمشتل ا تے تھے۔ پوری عدیث پڑھنے سے بیات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا

مدیث کے متن کار جمدیہ ہے۔

"حضرت عقبه بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ -- رسول الله صلی الله عليه وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کا ایک وفد بعت کے لئے حاضر جوا۔ آپ نے ان ميس ينوكو بيعت فرماليا اورايك كونبيل فرمايا عرض كيا كيايا رسول الله! آت نوكوبيت فرماليا اورايك كوچور ديا؟ توحضور صلى الله عليه وسلم ن ارشاد فرمایا: اس فے تعوید افکا رکھا ہے۔ بیس کراس مخف فے گریان میں ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتو ر کر پھینکدیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بيت فرماليا اور پير فرمايا "من علق تميمة فقد اشرك" يعيى جس في

تعوید لنکایاس فیشرک کیا۔ [ ا ]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مراد نہیں بلکہ دور جا بلیت میں رائج اللويذ مرادين اور جامليت كے دور ميں كائن شياطين كى مدد سے عربول كے لئے تعويذ الفاظ الكهاكرت تق بيصاحب جن ك كل مين تعويذ و كيوكرآب في بيت ب الریز فرمایا تھا، ظاہر ہے کہ دیگر ارکان وفد کے ہمراہ اسلام لانے کے لئے ہی کا شات

MUIO CITA STATE OF THE STATE OF

نبوت میں حاضر ہوئے تنے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے گلے میں جو تعویل جوگاوہ دو یہ چاہلیت میں رائج شرکیا تھویڈ ہی تھا جس کی ندمت میں آئخضرت مسلی اللہ ہا وسلم نے ندکورہ بالا الفاظ ارشا وقر ہائے۔

الى طرح ابوداؤداور مشكوة كى مدعديث : ــــ

ان الرقى والتمالم والتِوقة لين أونا، أوثكر، تعويد اور مُترسب شدك (ايوراكو، عَكُوة س ٣٨٩) شرك بن

اس میں بھی دور جا ہلیت کے تعوید ول کے علاوہ مشرکانہ ٹونا، ٹوکوں اور منر ول) شرک فرمایا گیاہے جن میں بنتات وغیرہ سے استعانت حاصل کی جاتی تھی اور جواس دلا کے عرب معاشرے میں ران کے تقرقر آئی آیات پڑھ کردم کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ دملم اور محالیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اور تمام سلف صالحین سے تواقر کے ساتھ خاجھ ہے اور بداس مدیث کے منافی ہر گزئیس ہے ۔! البتہ: نقصان پہنچانے والے تعوید تطل حرام اور زاجائز ہیں اور ایسے تحق کو تو بد کی لازم ہے۔ ای طرح جا دو اور منطق عمل کرنا ہم ا بدترین گناہ کمیر داور کفر ہے جس میں کمی کو اختلاف خمیں ۔اگر کسی کے جاددیا سفل عمل کرنا ہم ا

كى كَى موت ہوجائے توانيا فض شريعت كى نگاہ ميں قاتل تصور كياجائے گا۔!! علم الاعداد كى نيرنگياں

الل شفح کی ایجاد کردہ علم الاعدادیا ''جنز'' نے امت مسلمہ کے اعدر نہ صرف ہیر کو قرآن عظیم کی آبات اور سورتوں کی علاوت سے مکد گریز کے لئے نفوش اعداد کا جلن اور اس طرح ان کی تخفیف و ہے وقتی کار بحان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بلکداس علم لے بمااوقات قرآن مجید کی ہے جرمتی اور بالواسط تو بین کے فاسر نظریات کی بھی مسلما توں میں آبیار کی ہے۔۔!

ان دشمنانِ اسلام نے ایک طرف تو قرآن مجید کی تمام سورتوں کے خواص کا رو بیگنڈہ دیرے زوروشورے کیا اور دوسر می طرف لوگوں کو مید بادر کرانے میں بھی کوئی کمر الماندر کھی کر میرتمام خواص اور خوبیاں ان آیات کے نام نہاد''مؤکلوں'' کے عمل وقوت پر امران اوراب طرح انہوں نے تمام تقع وقتصان کا فاعل حقیق اللہ تعالیٰ کے بہائے اسپنے اوا ملد مؤکلوں کو تعمر ایا ، بچر انہوں نے نہایت ہوشیاری اور چا بکد تق سے تمام آیات ران مے ان تو دساخید مؤکلوں کو عناصرار اجد کی بنیا و پر چاراتسام میں مقتم کردیا ۔!

(١) خاک مؤکل

(۲) آتش مؤكل

(٣) آبي مؤكل

(۴) بادی مؤکل اچنانچہ کچھ آیات اور قرآنی سورتیں مزاج کے اعتبار سے خاکی مؤکلوں کے ماتحت الکی قرار بائیں، اور کچھ آتی مؤکلوں کے زیر اثر نہایت گرم خشک اور''جلالی'' کے

واللگ قرار پائیں، اور کھے آتی مؤگلوں کے زیرِ اثر نہایت گرم خشک اور'' جلالی'' کے اب سے معنون ہوئیں، علیٰ بند القیاس کچھ آیتیں اور سورتیں آب وجوا کے عناصر کے پانی مشمطابق ای شم کے مؤکلوں کے تابع اور ہم خواص مشمرائی گئیں ۔!!

ا مثال کے فور پر آن مجد میں غد کور حضرت ہوئی علیہ السلام کی و و وعا جو انہوں نے اللہ میں بھر نگل کینے کے بعداس کے پیٹ میں جاکراس ظلمات و پر شائی ہے جات کے لئے ململ بارگا ورب العزمت میں ما گاتھی۔ یعنی آلا الله إآلا آفت سنب کے آئی گفت ململ بارگا ورب العزمت میں ما گاتھی۔ یعنی آلا الله آفت سنب کے آئی گفت کی الله الله بنائی کی حیار اس وعا کے متوامر ورو کے نتیجہ میں الشر تعالی نے آئیس چھی کے شم سے الله فنکو کے بیان معالی الله من کی طرح اس وعا کا ورو الله بنائی کی المعرف الله فنکو کے الله فنکو کے الله تفقیق کے علیہ معالی کے بیں۔ اور قرق کی متعادم عطاکرتے ہیں۔ اور قرق کی معادم ناد علیا مظهو الله الله فنکو کا معادم کا معادم کا ورو کے اللہ فنکو کی حقیدہ ناد علیا مظهو کی الموائد میں متعادم تھا اور ان کے وقع کی متعادم تعالی کھی شکل کشائ کی المور کے متاب کی معادم دیر شائیوں کے متاب کی کو کا متاب دیر شائیوں کا معادم میں قرآئی وعا آلا آلائہ آلا آفت سنب کا لئے آئی کفنگ مین المورث کی کا دورت میں قرآئی وعا آلا آلائہ آلائی شنب کے اللہ الله آلائی گفتہ کے کے سے یہ یہ ویکندہ کیا کہ اس والائی کو کا دورت اور اس کے وردے رو کئے کے کے سے یہ یہ ویکندہ کیا کہ اس وال

رَيْلِوَيُكُ وَمِي مَرْدُونِ وَمَنْ مَرْدُونِ وَمَنْ مَرْدُونِ وَمَنْ مُرْدُونِ وَمَنْ مُرْدُونِ وَالْمُعَالِق کے مؤکل چونکہ''آتی مزاج'' کے اور بڑے'' جلالیٰ' ہیں اس لئے اس کامستا کرنے سے دماغ خٹک اور انسان کے پاگل ہوجانے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہٰذا ال زیادہ پڑھنے سے احتر از کیاجائے۔وغیرہ وغیرہ۔اس تتم کی بےسرو پااور من گھڑت ۔ انہوں نے دیگر آیات قرآنی کے بارے میں بھی مشہور کردیں۔ ذراغور فرما ہے کہ كريم جوم امر دحمت، بدايت اور شفاء ليما في الصدور ب، جنم ستنجات كا ے۔اس کی ایک مہتم بالشان آیت ' کو آتشی مزاح'' بتا تا بالفاظ دیگر اسے' ' جہنما (نعوذ بالله) قرار دینا کیا قرآن مجید کی کھی تو بین اور بے حرمتی نہیں ہے ۔۔ ؟؟اور) یرمتنزادآیات قرآنی کے خواص واثر ات کواللہ تعالی کی مشتیب پرمخصر کرنے کے ہجا۔ . نماد''مؤکلول'' کے تالع کر دیناکتنی بزی جسارت ،عقیدۂ تو حید کے ساتھ نداق اورا ایک کاری ضرب ہے۔؟ اس طرح ان اہل تشتیع نے مسلمانوں میں درہ پر دہ پید آئا شردع كرديا كدامچهاني و برائي اوررخي وخوشي بندے كوالله رب العزت كي طرف م پہوچیتی بلکہاں کے فاعلِ حقیقی نام نہاد' 'مؤکل'' ہوتے ہیں۔ یا پھروہ شیوخ تھول ان مؤ کلوں کو' عملیات'' کے ذریعہ اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور وہ ان عاملوں کے فرمان ہوجاتے ہیں۔ چنا خچہ بیلوگ ان مؤکلوں کے ذریعیان انوں کے خ<sub>یر و</sub>شر کے وقتار بن جاتے ہیں -!! واضح رہے كميلات وتعويذ كا دهندا عرصه ورازي ومرشدان طریقت " ہے ہی وابستدرہا ہے اورلوگ اپنی مشکلات و پریشانیوں میں لینے ان ہی کے در پر جانتے ہیں۔ای طرح مختلف اوراد و دخلا کف بھی انہی کی بارگاہ مريدول كے لئے جارى كئے جاتے ہيں۔اس لئے لامحالہ مشائخ طريقت كے تيس بیٹھے ہوئے شیعہ فطرت ''دین کے سوداگر'' نہصرف بیک ''ماہر عملیات' اور ال ''موَ کلول'' کومتر اوراپے قابو میں کرنے والے گر دانے گئے بلکدان کی ذات والام کوہی جاال عوام نے اپنامطاع ،مرکز عقیدت اور ما لک خیروشر مان لیا۔! بر تلی کے'' محلّہ سودا گران' میں بیٹیر شیعی افکارونظریات کی سودا گری کرنے ا جناب احمد رضا خال صاحب" بإني بريلويت" كى تعويذ وعمليات كى كتاب جيم الالمار المار المار المار المار المار المار المار المار الماركة المار المار المار الماركة المار الماركة المار

(Ealt) کرنے کے بعد شائع کیا تھا۔ اس وقت مارے پیش نظر ''رضا اس اس مقت مارے پیش نظر ''رضا اس معند میں مسلم کے مطبوعہ نتی ہے۔ اس کی جلد چہارم صفحہ ۲۵ پرحروف بھی اس معند اس کے مطبوعہ نتی ہے۔ اس کی جلد چہارم صفحہ ۲۵ پرحروف کے اس معند اس کے متعلقہ مؤکلوں کے نام جیسے آئی کی بائی کی اس معند آئی کی بائی کی معلق مؤکلوں کے نام جیسے آئی کی بائی کی بائی کی معلق کی کی بھی کا کی اور شکفی کی اور شکفی کی بھی کی بھی اس دوسری جگداس کتاب میں بعنوان وقعل باموکل ' قر آئی کی اس معند کی بائی باموکل ' قر آئی کی بائی نام دے گئے ہیں۔ ووسری جگداس کتاب میں بعنوان وقعل باموکل ' قر آئی

الااوراسا وختلی کے موکلوں کی پانچ قسمیں تحریر کی گئی ہیں: — (ا) مؤکل علوی جمالی:

الم مؤكل علوى جلالى:

(۳) مؤكل عليجمالي:

(۴) مؤكل على جلالي:

(۵) مؤكل قدوى

راضح رہے کہ' دسفلی عملیات' کینی جادو، ٹو نا، ٹونکد وغیرہ شریعت اسلامیہ بیل قطعی اللہ ہے کئے ہیں اور قرآن وا حادیث کی تقریح کے مطابق اٹکا مرتکب کافر ہوجا تا ہے الانسل بریلوی' جناب احمد رضا خانصا حب ان سفلی عملیات کے مؤکلوں کو جوا سے اللہ بعت جادو کی عمل بران کے مزد دیک قدرت رکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اور

> اامقع شبتان رضا" مجموعة لميات احمد رضا خال بريلوى ٢٥ رص ١٢٣-(مطبوعه رضا دار الاشاعت بهيزي تشلع بريلوي)

البلوك والأقابر

الله تعالى كاساء حنى كموكل قراردية بين-!! فياللجب!

اس طرح علم نجوم مینی ستاروں کی تا ثیرات پر لیقین رکھنا بھی قرآن وا حادیما تقریحات کے مطابق طعی کفر ہے گر خانصا حب پر بلوی تعویذ وعملیات میں تاثیر کرنے کے لئے سبعہ بیارگان یعنی زخل مشتر کی،عطار د، مرتی بیش ، زہر واور قر کے ملا

ان کی ساعات اور تاریخوں کو بھی ضرور کی قرار دیتے ہیں ۔!

مثال کے طور پر''فیمی سبتان رضا'' جلد چہار م صفحہ کا پر مرقوم ہے: -

لائے ورفع بیاری مترقی علم وغیرہ کے تعوید ات وعملیات کرنا زود اثر خابت موتے ہیں۔شتری ستار وائل علم ہے منسوب ہے۔

• ساعتِ زَبِره مین زبان بندی، خواب بندی وغیره کے تعویذات وعملیات

کرنامفید بین به زهره کورتول سے منسوب ہے۔ • ساعت عطار دیش محبت، خواب بندی زبان بندی، تنظی بندی کے تعویذ

وعملیات کھے کردیناسر لیج الاثر ثابت ہوتے ہیں۔عطار داہل دیوان وکیلوں اور محردوں سے منسوب ہے ۔۔!

• ساعت يشتم مِن تنجير سلاطين اور بادشا ہوں وصحت و امراض كے تعويذ وعمليات .

بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ شمس حکام بالا ،سلطان وباوشاہ سے منسوب ہے۔

 ساعت قمر میں محبت واخلاص وشفاء امراض کے تعویذ وعملیات بہتر ٹابت ہوتے ہیں۔

 ساعت زخل میں ہلا کی رخمی ،عدادت دوشمن کے گھریار تباہ کرنے کے لئے تعویذ وعملیات تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں۔ زخل دہقانوں اور مشائخ حضرات سے منسوب ہے۔

• ساعت مرتئ میں عداوت ، تفریق ، مقهوری اعداء ، جنگ ومقد مات میں مقابل کی شکست و ہلاکت کے تعوید و محلیات کامیاب ہوتے ہیں کیونک مرتج = (mp) ==

فوج واسلح جنگ منسوب ہے۔

ای طرح "د مقع شبتانِ رضا" کی جلد چہارم کے صفحہ ۱۸ پر" تاریخ کا لحاظ" کے الله سے لکھتے ہیں کم حققین کے مزو کی مندرجہ ذیل تاریخوں میں جو کا م بھی شروع کیا

المح كاوه بورانه بوگا\_

سار..... محرتم ٣/....عقر ۲۰ ر....ریخ الاول ٨ر....رزي الآخر اار.....جادى الاول ٣ ر....جادى الآخر ۵ار....رجب -11-سم ر....شعبان ۲۰ر....رمضان ٧.....غۇال ۵ر..... ذي قعده

اس کے بعد دہ علم نجوم کے طالع لیتن ''برج'' کا ذکر کرتے ہوئے اہلِ نجوم کے اس ل كى تقىد يق كرت بين كم فرض مند كے لئے اس كے طالع يا برج كے مطابق مندرجہ

r9 - r+ - 11 - 4 -

21.....زي الحجه

ل تاریخیں' دیجس'' ثابت ہوتی ہیں۔!!

''برج حمل کے واسطے : ۲ m - 11 - 14 - 11 -"برج جوزاء كواسط : P

10 - 11 - 14 - 11 -"ررج اسد کے داسطے :

'برج میزان کے داسطے:



(طلسم آفتاب)

سكهمهمسط

Joox

dudgo\_K اااعهسصميرر

استخارهكم الاعداد

المام بخاریؓ نے اپنی ''صحح'' میں اور المام ابوداؤہ امام تر مذیؓ ونسا کُیّ وابن ماجہٌ نے اپنی د سنن " میں ای طرح امام احمد ابن حنبی نے اپنی "مستد" میں حضرت جارین عبد الله رضی اللد تعالى عندے روایت كى ہے كد جناب رسول اللہ عظم ميں كى بھى كام كا قصد كرنے ہے پہلے''استخارہ'' یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کی تعلیم فرماتے تھے۔اور یہ تعلیم ای طرح تأكيد بے فرماتے جس طرح آپ قرآن كى سورتوں كى تعليم كى تاكيد فرماتے ہے آنخضرت على فالريقد بدارشاوفر مايا ب كداستخاره كرن والا يبل دوركت نماز لل برنيت

امتخارہ پڑھےاور پھرنماز ہے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس طرح دعاما نگے۔

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ذراجہ بهلائي طلب كرتابون اور تجهيس تيري قدرت کے ذراید تقدیر کی خوبی کا طلبگار ہوں ۔ میں تجھ سے تیرے عظیم الثان فضل کا خواہش مند ہوں۔ بلاشبہ تو ہی قدرت والا ہے اور مي مجور ولا جار جول - تو بي سرچشمه علم ہے اور میں علم سے تھی دست ہوں غیب كى سارى باتون كونونى خوب جائے والا ب-ا الله الراس كام من مير الم دین ودنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو اس كام كوميرے لئے مقدر كر دے اور اس كا حصول ميرے لئے آسان كردے اور چر اس ميں ميرے لئے خيروبركت فرما۔اوراگر توجانتا ہے کہ میرا پیمطلوبہ کام میرے لئے دین، دنیا اور عاقبت کے لحاظ سے نقصان دہ اور برائے فی مراس کام کے ارادہ سے میرے دل کو پھیر دے اور خیر و بھلائی کومیرے لئے مہیا فرمادے جہاں بھی وہ میرے لتے ہو ادر پھرمجھکو اس برراضی اور مطمئن کردے۔

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسُتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسُتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَ آسُأُلُكَ مِنُ ِ فُضُلِكَ العَظِيمِ ٥ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَ لَا آقُدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا آعُلَمُ وَ آنُتَ عَلَّامُ الغُيُوُبِ ٥ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتَ تَّعُلُّمُ أَنَّ هٰذَا الْآمُرَ خَيُرٌ لِيُ فِيُ لِيُنِينُ وَ مَعَاشِينُ وَ عَاقِبَةِ أَمُرِي فُاقُدِرُهُ لِي وَ يَسِّرهُ لِي ثُمَّ بَاركُ إِلَىٰ فِيهِ ٥ وَ إِنْ كُنْتَ تَعُلَّمُ أَنَّ هَذَا إِلَّامُرَّ شَرٌّ لِيُ فِي دِيُنِيُ وَمَعَاشِيُ وٌ عَاقِبَةِ آمرى فَاصُرِفُهُ عَنِّي وَ اصُرِفُنِي عَنْهُ وَ اقْدِرُ لِيَ الخَيْرَ حِّيُثُ كَانَ ثُمَّ اَرُضِني بِهِ۔ منمیح بخاری ج ۱ رض ۱ ۱ وج ٤ ، م ۹۱ وص۲۲۲، سنن ابی داؤد

الم الم مردد، ترمسدي جار م ۲۰، نسائی ص۹۹، ابن ماجه س ۱۰۰، مسند احمد ج۳/ ص۲٤٤

المام ابن السنِّيُّ في صحابي رسول حضرت الس بن ما لك في سروايت نقل كي ہےك الله رسول الد صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدا النش إجب توكى كام كا قصد  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گھر كرجائے اس كود كير كيونكداى ميں تيرے لئے بہترى ہے۔ (ابن استى ص١٩٢) استخارہ کے بارے میں رسول اللہ عظیے کی اس قدر تاکید اور امت مسلمہ کا اس برسم وطاعت کار جحان اور تعامل دیچر کرانل تشیع نے اس راہ ہے بھی مسلمانوں کو گراہ کرنے کیلئے ا پنا جال بچھانا ضروری سمجھا۔ چنا نجی تی احادیث میں دارد استخارہ کے اس سنت طریقے ہے مىلمانول كوبرگشة كرنے كے لئے أنهول نے پہلے تواسينے ایجاد كردہ علم الاعدادیا' د جفز' کے ذر ليداستخاره كا آسان راسته (Short cut) تجهايا اور پچر جب ده حسب تو قع اس راه پر لگ گئے تو چرانہوں نے جامل عوام کو'' نادعیٰ'' کے مشر کانہ وظیفہ کے ذریعہ استخارہ کرنے کی تعلیم دی اوراہل تشیع کے امامول کے ناموں کے وسلیہ کو استخارہ کا زودا ٹر ڈریغیہ باور کرایا گیا۔ چنانچەشىعىت كىنتىب اوراس كے تقيه بردار نمائندے، ئام نهاد"عاشق رسول" جناب احدرضا خانصا حب ' إني كريلويت' نے سجاد ومشخيت پرييني كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے بتائے ہوئے استخارہ كے ستت طريقے كى مخالفت اور پالواسطة تر ديد كرتے ہوئے اپنے عقیدت مندمر بدول کو'استخارہ'' کی جو تعلیم دی ہے وہ 'دهمع سبستان رضا'' حصد دوم مین 'استخار علم الاعداد'' کے عنوان سے صفحہ ۳۸ پراس طرح مرقوم ہے۔ · دنقل از مجموعهُ المال اعلى حضرت رضي الله عند عطا فرموده: حضرت يحدّ ث مولانا احسان على صاحب مد ظلّهٔ مدرس مدرسته منظرالسلام بریل-اگر سمی مریض کے متعلق سیمعلوم کرنا ہوکہ جسمانی مرض ہے یا محرجادو کی نے کیا ہے یا آسیب ہے تو اس کا طریقہ سے کہ مریض کے نام کے حروف اور جس دن سائل نے سوال کیا ہے اس ون کے حروف کے کر ونوں کے عدد بنا لئے جا ئیں۔ پھران دونوں کے اعداد کوجع کرکے جارئے تقیم کردیں۔ اگرتین ہاتی رہیں تو آسیب ہے۔

اگردوباتی رہیں تو مرض جسمانی ہے۔ اگرا ایک باتی رہے تو اندرونی بتخارہے۔ اگر جارے برابرتقسیم ہوجائے تو تحر جادد ہے۔

الى طرح دەمزىدلكھتى بىن -

اگر کوئی سوال کرنے کہ مریض صحت باب ہوگا یا نہیں تو اس کے لئے مریض کے نام ، اس کی ماں کے نام کے اعداد اور جس دن سوال کیا ہے اس دن کے اعداد سب جمع کر کے تین سے تقعیم کردیں۔

اگرایک بیچاتو مرض تخت ہے دخواری سے صحت پائے گا۔ اگر دو پہیں تو مرض اوسط در ہے کا ہے علاج سے جلد شفا ہوگی۔ اگر تین یا تی بھیں یعنی برابر سے تقسیم ہوجائے تو بیداس بات کی علامت ہے کہ مریض فوت ہوجائے گا خواہ اے کوئی مرض ریا ہویا آسیب ہو''

ای طرح آگری کی کوئی چیز چوری ہوجائے اور صاحب معاملہ بیر معلوم کرنا جاہے کہ اس طرح آگری کی کوئی چیز چوری ہوجائے اور صاحب معاملہ بیر معلوم کرنا جائے ہیں کہ ۔۔۔

"ماکل اور دن کے اعداد تی کرکے دوئے تشیم کریں۔ اگر ایک بچاتو مرد ہے اور دوئیس تو مورت ، اور اگر چور کی رنگت معلوم کرنا ہوتو مندرجہ بالاطریقے ہے اور دوئیس تو تقدیم کردیں اب اگر ایک بچاتو چور کی رنگت سفید ہے اعداد نکال کرئین نے تشیم کردیں اب اگر ایک بچاتو چور کی رنگت سفید ماکل بدزردی ہے اور اگر دوئیس تو مرٹ ماکل بدزردی ہے اور اگر دوئیس تو مرٹ ماکل بدیری اور اگر تین بچیں تو رنگ گئیں سینری اور اگر تین بچیں تو رنگ گئیں سائولا ہے۔!"

قرآن مجيد مين الله تعالى كاارشادى :-

چنانچ سورہ لقمآن کی آخری آیتیں جن میں پانچ مخصوص علوم غیب کا تذکرہ ہے ان کا اور کا سے ان کا کا گذارہ ہے ان کا ا از کلی ' مفاتق الغیب' میں ہوتا ہے۔ لین قیامت کب آئے گی؟ اس کا تیشی علم۔ بارش انسی ہوگی اس کی سی خرادرمانی الارحام کا لین حاملہ عورت کے دم میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس کا لیکنی اور فقعی علم اور الحکے لینی آنے والے دن انسان کیا کچے کمائے گا؟ ای طرح اس کی

بَيْلِتِكُ وْبَى تَبْوُ الْحِيْلِينِ اللَّهِ اللَّ موت کس مقام پراور کس گھڑی ہوگی؟ بیہ پانچ یا تیں اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کوئی اور نہیں جان ا سكارامت مسلمه كاس پرايمان اور تحكم عقيده ہے۔اور ساري دنيا كے مسلمان اس عقيده ې متفق ہیں۔ مرابل تشیع چونکدردائے تقیداوڑھ لینے کے باوجودولوں میں قرآن کیلئے یہود کی طرخ عدادت اوربغض ركحته بين اوراس كوجيلا نااورا حكام قرآني كى تر ديدكر نااينا فرض منصى مجھتے ہیں اس لئے نامکن تھا کہ احمد رضا خال صاحب مائی میلویت تقیہ کے زرتار لباد وہیں ملبوں ہونے کے باد جود بالواسط طور برقر آن کی سور ولقمان کی اس آبیت کی تر دید میں کچھیند كتبة - چنانچەدە زىر بحث عنوان 'استخار دازعلم الاعداد'' كے تحت رقمطراز ہیں۔ ''آگرکوئی سوال کرے کہ حاملہ کے لڑکا ہوگا یا لڑی؟ تو حاملہ کے نام کے عد داور جس روزسوال کیا گیا ہے اس دن کے عدوج ح کرکے تین سے تقتیم کرے۔اگر ايك باتى بيح تو لؤكا موگا اورا گردو يجين تو لؤكى موگى اور تين يجين توحمل خام ضائع ہونے کی علامت ہے۔۔!" خان صاحب بریلوتی نے حمل کی شخیص (Pregnancy Test) کے لئے بھی یمی ندکورہ بالا فارمولۃ تحریر فرمایا ہے تعنی حاملہ کے نام کے عدد اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جوڑ کرای طرح تنین سے تقبیم کرے دیکھا جائے۔اگرایک بچاتو عورت حاملہ ہے، دو بچین قوصل نہیں ہے اورا گرتین باتی بچین توبیاس بات کی علامت ہے کہ حمل تھامگرغائب ہوگیا۔۔! حمل بى كے سلسلے ميں ميتشويش كدآيا بي سجح سلامت پيدا ہوگايا خدانخواسته ضالح ہوجائے گا۔ بیدسٹلہ بھی ' علم غیب' 'تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سكناني كمستقبل مين كياصورت بيش آئ كى ليكن خانصاحب بريلوكي نے "علم جوز" كے بل بوتے ير ' اوح محفوظ' ميں درج اس راز كو بھى طشت از بام كرديا ہے ۔۔!! لكھتے ہیں:— "اگر کوئی سوال کرے کہ حمل زن تمام ہوگا یا ضافح ہوجائے گا؟ تو عدو نام حاملہ کے اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کے عدد جمع کر کے دو ہے تقیم

کردیں۔ اگرایک باتی بیچ تو حل تمام ہوکر پچھیج سلامت پیدا ہوگا اور اگر دو بیپس تو قبل از وضع حمل ضائح ہونے کی علامت ہے۔''

ای اندازے احمد رضا خال صاحب بریلوی نے علم الاعدادیا ''جفز'' کے ذریعہ المعقادی ان ''جفز'' کے ذریعہ المعقادہ'' کے ۸۸ طریقے صفحہ ۴ سے سی جس میں مقدمات کے فیصلے الدانجام کی تجمل الدان اور چور کے مردیا الدانجام کی اطلاع اور چور کے مردیا الدان ہونے کا مست کی درست خبر تنگ دوا المعناف کے علاوہ گھرسے بھائے ہوئے کی مست کی درست خبر تنگ دوا المجمل کے گئی ہوئے ہوئے کی تقدین اور خاکم شخص کے المجمود مونے کی تقدین اور خاکم شخص کے المحدود نامیں صل ہونے یا شہونے الدہونے الدہونے یا شہونے المدہولے المدہ

بات استخارہ کی چل رہی ہے تو گئے ہاتھوں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان دشمنانِ ملام اللہ تشخیر کے اس دشمنانِ ملام اللہ تشخیر نے استخارہ کے شرع عمل کا خدصرف مید کے علم الاعداد کے ذریعہ نہایت اللہ اللہ استخارہ کے استخارہ کے استخارہ کے طریقہ کو الدی محمد کے استخارہ کے طریقہ کو اللہ نے کے کئے کس دیدہ دلیری سے اپنے معتقدم بیدوں اور جائل عوام کوشیعی عقیدہ ''ناد

ہا کہ پوننی خودساختہ استخارہ کرنے کی زبر دست ترغیب دی ہے۔! ''دشمیع سبتانی رضا'' مصہ چہارم''باب الاستخارۃ'' کے عنوان کے تحت صفحہ ۳۲ اور

ب المناب سے جوطریقے درج ہیں، انہیں ملاحظے فرما ئیں :۔ ''(۱) سیج کے ذریعہ استخارہ

 اوراگردائے بائیں بلیا آفاد لین اس کام کوند کرنے میں بہتری ہے۔! " "(۲) نماز استخار جسنین کریمین

بعد نماز عشاہ تازہ وضوکر کے اُجلالباس پیمن نے نیالباس ہونا ضروری نیس۔
پہلے ایک ایے مصلے پر جس میں میز وسر ٹی رنگ بھی ہوں، ورنہ بدرجہ بجوری
سفید پر پیپٹے کر گھر کی بنی یا کئی سلمان طوائی کے بیمان سے ترپیری ہوئی مشائی
پر نیاز حسنین کر بیمن اور جیح شہیدان کر بلا اوران کے لیس ماندگان کی ولائے
پھرائی مصلے پر کھڑے ہوکر تین بار دروو شریف، ایک بار آیۃ الکری تین بار
سورہا ظامی طاوت کرے اس کے بعدائی طرح فریاد کرے۔

" فرياد ، فرياد بررگا وقو بردى صطفى على الله عليه و بروى على مرتفنى كرم الله تعالى وجهده سي حريد و تعلى مرتفنى كرم الله تعلى و بروى على مرتفنى كرم الله تعلى و بدو تعلى مرتب برده كرنماز قعلى كانيت بانده الدور بها أو المحتب على المحمد لله كي بعد ساست مرتبه سوره اظاهى پرجيس اور دومرى على جب المحمد شريف كى آيت إله و فالما المستوقية بريه توجيس أو ايك سوكياره مرتبه اس كى تكراد كرين اس درميان بدن هودى كاجب بدن واجخطر ف مرتبه اس كى تكراد كرين المحب بدن واجخطر ف كهم كراي اصلى حالت برا سوره اظامى مرتبه اس كى تكراد كرين المحب المحب المحد و المحالى برحد كرنماز بودى كريس الربدن واقى جانب الحديث المحتب المورا المحلول كي المحب المورا المحلول كي المحب المورا المحب المحب المحدن الم

(٣) استخاره مظهرالعجائب

ال طرح كاليك إورزكيب "نماز استخارة" كي عنوان عدم مرص ٣٣،٣٢

پرورج کی گئی ہے۔"بعد نمازِ مغرب سے طلوع فجر تک کسی بھی وفت کریں۔ . تازہ وضو کریں، اس کے بعد کسی سفید کاغذیر مضائی رکھ کر حضرت علی شیر خدا رضي الله عند كي فاتحدوي اوريدره باريا مَظْهَرَ العَجَائِد اور كياره مرتبه يا كاشف الغوائب يره كرنوبار درود شريف يرصف كي بعدا النائ كاطرف دم کریں \_اور دو رکعت نقل نمازیه نبیت استخار ه پردهیں \_ پہلی رکعت میں بعد سِمَان كَ الحمد شريف شروع كرير - جب إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسُتَعِينُ یر پہوٹیس تو اس کی تکرار کریں۔ یہاں تک کدیا نچ سوکی تعداد پوری موجائے . یا بدن گوم نه جائے بھی چرو گھومتا ہے اور بھی پوراجسم ۔ بسا اوقات جسم اتی طاقت ہے گھومتا ہے کہ کوئی پہلوان بھی رو کنا جاہے تو نہیں روک سکتا۔اگر دائے طرف گھو مے تو کامیالی کی طرف اشارہ ہے اور بائیں کوتو ناکامی کا۔ ب جب تعداد ٥٠٠ كى يورى موجائ اوربدن ندهو عنواس كام كوچند يوم ك لئے ملتوی کردے اور پھر کچھون بعد پھر بیٹل کرے تو تعداد پوری ہونے پر الحمد بوری کرے اور سور کا خلاص ہر دور کھت میں پڑھ کرنفل تمام کرے۔ بعد کو شریخ تقشیم کرے۔''

ال طرح کے بہت ہے ''استخارے'' مثم شبتان رضا میں ملیں گے جن میں استخارہ فوش' بھی ہے۔ سیس سے جن میں استخارہ فوش' بھی ہے۔ سیس سے نام کے ''امداد آبھی ' کے مطابق ''یا شیخ عبد القادر جیلانی شیشا للہ'' کے الفاظ کا درد کر کے سونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہی لورگ استخارہ اور بھی ہے جس کو' استخارہ یا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس اپنے ذاتی مفاد اور دونیاں منفحت کے لائج میں آکران کے بتائے ہوئے شیعی افکار ونظریات کو درد زبان بنالیں، اور پھر' دسی افغاق ہے'' کامیا بی بالی جانے کی صورت میں وہ ان کے معتقد اور والد شید این جانے کی کے میں دہ ان کے معتقد اور والد شید این جانے کئی نے قطراس کے میشعی افکارونظریات ان کے دین وائیان کے لیے والد وشید این جانکوں کے ایک ایک کے بیات کی میں انہ ان کے دین وائیان کے لیے دیر قاتل میں۔!!

الكِيْكَ وَمُ الْكِيْكِ وَمُ الْكِيمِ وَالْمُعِيْكِ وَمُ الْكِيْكِ وَمِي الْكِيْكِ وَمِنْ الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ فِي الْمُعِلِي وَمِي الْكِيْكِ فِي الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي الْكِيمِ وَمُنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِيلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فَالْمِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِي فِي مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِي الْمِنْ الْم

## اسلامی نام اعد آدے شکنے میں

علم الاعداد ہے متعلق اہل تشیخ کے زبر دست پر و پیگنڈہ اور ملب اسلامیہ میں اس کے دور رس اثر ات اور نفوذ و تر و ت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جولوگ مسلمانوں میں تحوید گنڈوں کے شدید خالف گردانے جاتے میں اور ہرتئم کے تعوید و تملیات جنگے مزد کیک محض شرکت کی علامت اور گراہی کی نشانی میں ۔ وہ بھی بالواسط طور پرعلم الاعداد شیعے علم کی افادیت کے قائل اور اس بڑل میرانظر ترتے ہیں۔!

مثال کے طور پر قرونِ اُولیٰ سے استِ مسلمہ کی میرخصوصیت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں كے نام زياد ور رسول الله سلى الله عليه وللم كے نام پر بطور توك يابرائ بركت تحكر، احمد، مصلق میا پیرصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ناموں کی تقلید میں، ابوبکر،عثان، علی طلحہ زبیر وغیر ہم رکھناباعث سعادت سجھتے رہے ہیں۔ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ مبارک ' دہر بن نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں اور تم اللہ کی صفات پڑھمٹل ایسے بى نام ركھا كرو ـ "نيزىيكرآپ كارشاد كےمطابق ناموں كاثرات انساني شخصيت ير بھی مرتب ہوتے ہیں اس لئے ناموں کا انتخاب وج بجھ کر کرنا چاہئے چنا نچے فرمانِ رسول ً کی تنیل اوراتباع سنت کے جذبہ کے تحت مسلمان شروع ہی ہے اللہ تعالی کے صفاقی نام عبدیت کے اظہار کے ساتھ رکھنے کے بھی عادی رہے ہیں: جیسے عبد اللہ، عبد الرحمٰن، عبدالها في عبدالحي وغيره ليكن وشمنانِ اسلام المُن تشيخ اسلام كاس تشخص اورابل اسلام کی اس خصوصیت پر کلہاڑا چلانے ہے بھی نہیں چو کے۔اوران کوسنت طریقے سے برگشتہ كرك انهوں نے ''بحساب جمل''علم الاعداد كے مطابق نام نهاد'' تاریخی نام' رکھنے كی وُهن میں متلا كرديا يعنى تاريخ بيدائش كے تحفظ كے بہانے ناموں كى قدىم اسلامى روايت، فرمانِ رسول کی اہمیت ،اسلامی تشخنص اور دین سیجتی کے مظاہراور دین ربحان وجذبات کو پس پشت وال دیا گیاادر مین تان کرتاری پیدائش کے اعداد کے مطابق الفاظ تفکیل دے كرموزول اورغيرموزول بجول كے نام تراشے جانے لگے۔مثلاً عائش، فديچه، زين، TOP STATE OF THE S

ا الما الا عداد کی مدد سے تاریخ پیدائش کی بنیاد پر ''ام الخیر شہیدہ بیگم'' آنسشیب الرس الا عداد کی مدد سے تاریخ پیدائش کی بنیاد پر ''ام الخیر شہیدہ بیگم'' آنسشیب الرس اور'' فیشن' بن گیا۔ای طرح مردوں بیں عبداللہ ،عبدالرشن ،عجد،احد، مصطفیٰ ، الرس بیدائش کی نشانی اور '' ایوالمی مدافشال الرشن' یا ''ارتضاء الحسین عادل'' جیسے غیر مانوس الرس پیدائش کے اعداد پر مشتل' 'تاریخی نام' رکھنا خوش ذوتی اور تی پیندی کی علامت الرس پیدائش کے اعداد پر مشتل' 'تاریخی نام' رکھنا خوش ذوتی اور تی پیندی کی علامت الرس پیدائش کے اعداد پر مشتل' 'تاریخی نام' رکھنا خوش ذوتی اور تی پیندی کی علامت الرس پیدائش کے اعداد پر مشتل '' عاریخی نام' رکھنا خوش ذوتی اور تی پیندی کی علامت الرس پیدائش کے اعداد پر مشتل ' عالم یہ کے پڑھے کھے طبقہ ، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ الرس کی نام اور میں صحابہ کرام اور صحابیات کے اسلامی تاریخ میں درخشاں نام قطعی '' غیر الرس کی افراد یت ، نیاین ، بی تہتہ ہیہ و تدن اور تی پیندی کی نشانی ۔!

﴾ حقیقت بیہ ہے کی ملم الاعدادادورعلم نجوم میں مآل ادر نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نمیں اس طرح ایک نجوی ستاروں کی گردش اور اس کے ''اوضاع'' کینی اجتماع وافتر اق سے ارَبُورِكُ وَمَنْ مَبُورِ الْفِيْكُ وَمَنْ مَبُورِ الْفِيْكُ وَمَنْ مَبُورِ الْفِيْكُ وَمَنْ مَبُورِ الْفِيْكَ

قسمت يراستدلال كرناب فيميك الكطرح اسعلم الاعداد كاماهر بحساب جمل اعداد فكال ان اعداد سے قسمت پراستدلال یا متعقبل کے خطرہ یا خوش حالی کی پیشین گوئی کرتا 🚛 دوسر الفاظ مين يول بجهي كمعلم نجوم مين ستارول كوانساني قسمت براثر انداز خيال كهام ب اورعلم الاعداديين نام كے اعداد كى تا ثيرات كے نظريه پر ايمان ركھاجا تا ہے غورطام بات بدے کداول تو ان چیز وں کومؤثر حقیق سجھنا ہی شریعت کی نگاہ میں'' کفز'' ہے۔ الا ابوداؤرٌ نے اپی ' سنن' میں حضرت ابو ہر ہے ہیں دوایت نقل کی ہے جس میں رہا النُّدُ مِنْ اللَّهُ عليه وسلم في ارشا دفر مايا:

جو محض کی کابن کے یاس کوئی سوال یو مط کے لئے گیا اور پھراس کے جواب کی تقدیق

مجى كى تواس في شريعت محديد كا تكاركيا-

ای طرح حیاروں کتب سنن اور متدرک حاکم م**یں میج**ے حدیث مروی ہے کہ رہا

جو شخص کی کا جن یا نجوی کے پاس جائے اوراس کی بات کی تقید بین کرے تو اس

نے شریعت محدید کا انکار کر دیا۔

صحيح مسلم ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعض از واج مطهرات ہے مروى ہے كا رحمتِ عالم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا -

جس شخص نے کئ 'عرّ اف' کینی کا بن یا نجویی کے یاس جا کر کچھ یو چھااوراس پریقین کرلیالہ

اس كى جاليس روزتك نماز قبول نه هوگ!!

امام بغویؓ نے "عر اف" کی تشری میں بیان کیا ہے کہ جو تخص چند باتیں ملاکم مسروقه چیز اورجائے سُر قد کی نشاند ہی کرے اس کو 'عز اف' یا کا بن کہتے ہیں۔ بھل علاء ملف کا کہنا ہے کہ جو تحض آسندہ ہونے وال خبریں (لیعن غیب کی باتیں) بتائے یا کم

يَقُـوُلُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْـزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، (رواه ابوداؤد) التُصلى التُدعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

مَنُ أتى كاهنًا فَصَدَّقَـهُ بِمَا

مَنُ أَتَىٰ عَرَّافًا أَوُ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ - عُلَيْكُ

مَنُ أَتَىٰ عَرَّافاً فَسَالَةَ عَنُ شَيٍّ . فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمُ تُقُبَلُ لَهُ صَلَوْةُ أَرْبَعِيْنَ يَوُماً۔ (100) = (100) = (100) = (100) = (100)

كرل كى بات بتاد \_وه كائن موتا ہے—!

شخ الاسلام امام ابن تيميز قرمات بين كه جوفض كهانت علم نجوم ياعمل رمل كى مدد سے الل مخفی یا تیں بتلاوے اس کوعز اف یا کا بن کہاجاتا ہے۔ طبر آئی نے حضرت عبداللہ بن م اللہ علی مرفوع الرفق کیا ہے جس میں حضرت این عبال نے ان لوگوں کے الدے میں جو' ایجد' وغیرہ لکھ کر حماب کرتے ہیں اور علم نجوم کے سکھنے میں ویجیل لیتے ہیں (مالا بوقض الياعل كرے اس كا آخرت ميس كوئى حصد اورا برتيس ب-!! { ١ }

ندكوره بالا احاديث نبوك اورآ ثارصحابيكى روشي ميس علم الاعدا داورعكم نبحدم وغيره ميس ول چنوی لینا اوراورا یے علوم پریفین رکھنا گناہ اور کفر کی بات ہے۔ اورا گرفرض سیجے اس اللم الاعداد کے ذریعہ احتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہی ہواور نہ اس سے کسی مسلمان کو المرديهو نيج اور نه اس كويقيني اورقطعي ممّان كيا جائے محض" تفريح طبح" كي خاطر اس كا مطالعه اور ذکر ما جره کیا جائے الی صورت میں اس علم کا سکھنا بظا ہر گناہ کی صف میں نہیں ا کے گا مگر ان شرائط کے باو جوداس کے فعل عبث ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔اور کسی فعل عبث میں ملمان کا مبتلا ہوناشر بیت میں 'حرام' محمرایا گیا ہے۔اس لئے بہر صورت علم الاعداداورعلم النجوم دونوں ہے کلی اجتناب کرنا ایک مسلمان کے دین وایمان کے تحفظ کے

التي لازى امر ب-!! آخريس يحيح حديث اور ملاحظه فرماليس جوابوداؤة، نسائي، اورابن هبالل في في امناد کے ساتھ نقل کی ہے اور امام نوو کی نیز امام ذہبی رحمیم اللہ نے اس کو بھی قرار دیا ہے۔ امام احمدٌ اورائن ماجدٌ نے بھی اس حدیث کوفقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اروایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

مَنُ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ جَنْضَ عَلَمْ مِومَا بَحِصَ عَلَيْهِ وَإِلَى عَ اتنا جادو سكيدليا ادروه جس قدر سكيمتا جائع كااتنابي اسكى ديد السكالنا مول من اضاف موتا جلا جائمًا-

فَقَدُ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السَّحُرِ زاد ما زاد.

<sup>{ 1 } &</sup>quot; تو ةالعيون الموحدين" شخ عبدالرحن بن حن آل شَّخ ،ح: ٢-ص: • ٢٢ مطبوعه لا بوريا كسّان -

اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شيخ الاسلام امام ابن تيمية شرح ووضاحت فرمات بين:

''رسول آگرم صلی اللہ علیہ و کلم نے اس حدیث کے ذریعہ اس بات کی وضاحت نرمادی ہے کہ کم نجوم جادو ہی کی ایک تم ہے۔اور جادو گر کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے: ق لا یکھُلے السّاجِرُ حَیْدُ آتی جادد گر بھی بھی

نجات نہیں پاسکےگا۔!''

علم نجوم کے منتی پہلوؤل سے قطع نظر این المئذ رنے اہرا ہیم نخی کا پیول نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے بحو دہروغیرہ بیس داستے اور ستوں کے قیمن میں مدا ملتی ہواس کو سیکھنا ممنوع نہیں علامہ این رجب حقبائی کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ علم نجوم جس سے انسان اپنا سفر حیج طور پر جادی رکھ سکھیا جس سے جب قبلہ یا داستہ معلوم ہو سکے وہ جا مزداور مباح ہے لیکن وہ علم نجوم جس سے ایک دوسر سے پراٹر مرتب ہونا ثابت ہوگا وہ نواہ

لم ہویازیادہ حرام اورباطل ہے۔!
علامہ الخطائی کے نزدیک بھی وہ علم نجوم حاصل کرناممنوع نہیں جس سے تجربہ اور
مشاہدہ کے بعد ذوال عثم اورجہت قبلہ معلوم کی جاتی ہے۔ البت: چاند کی مزیل جانے کا
علام شہورتا بھی حضرت قبادہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ ابن عیدیہ نے اس کی بالکل اجازت
خیر مشاکر دوں بی حضارت قبادہ کے نزدیک مکروہ سے ابن عیدیہ نے اس کی بالکل اجازت
خیر مشاکر دوں میں شار ہوتے ہیں اورجنہوں نے امام احد کے علاوہ اساق بن ابراہیم
منازل جو بھی ابن مدین اور ابن معین سے دوایات نقل کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاند کی
منازل سکھنے کی امام احد بن خبل اور احاق بن ابراہیم راہویہ نے اجازت دی ہے۔!!



اب في اسلاميه

انتشار کسی دہلیزرر! رَيْلُوَيُكُ وَایْ مَرْوَا

مرا كافرتو گرگفتی غے نیست چراغ كذب را نبود فروغ حسسته مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے!

الذشته صفحات كےمطالعه سے قارئين كرام بريد حقيقت واضح بوگئ بوگى كه قرآن ﴿ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا المعلاق مارے سب سے برے اور شدیدرین وشن 'میبود' مجھی تو براہ راست اور الأرات المنامير كالمتابع كالمرابع المامير كعقا كدوعل كالمعم الم الكاف والنا المين توحيد كے صاف وفقا ف شاہراه "صراط متنقيم" ، بعث كاكر ل وبدعات کی دلدل میں و تھلینے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے ہیں۔ برصغیر ہندویا ک الم ملمانوں کے باہمی اتفاق واتحاداور کل مؤمن اخوة کے اسلامی جذب کو سنوتا أثر المن كرك التراسان اسلام في " ريلويت" ك بليث فارم كونهايت كاميالي ك الماستعال كيا بي-اوراس كے لئے ان شاطر دشمنوں نے جو 'انتيكك' ابنائى باس كا ا مراها بي وعشق رسول اور وعقيدت اولياء كرام " عالا تكد كامل ا تباع رسول كي بغير الله رسول كادعوى محض غداق اور فريب انكيزى كسوااور يجينيس اى طرح ا تباع رسول كالبوفي بركر باتر بي بوع "اولياءالله" كفوش قدم كوچوژ كردين كےملمات المائن مانى كرنے والے اور اسلام كى تعليمات كوشرك وبدعات سے ماقت كرنے والے الله وين كيموداكر "تو موسكت بين ،ان اولياءالله كي سيح بيروكار نبين -!! شیعیت کی جدیدنقاب لین "بریلویت" کے بانی جناب احدرضا خال صاحب اور ال کے تبعین نے شیعی کا زاورا پنے ذاتی مفاد کے لئے جائل اور کم علم مسلمانوں کے ذہنوں التحصال (Exploitation) كيي كيي يرفريب بتحكندون اورخطرناك جالول سے

شیعیت کی جدید نقاب یعنی 'و بریلویت' کے بائی جناب احدرضا خال صاحب اور ان عظیمت کی جدید نقاب یعنی 'و بریلویت' کے بائی جناب احدرضا خال صاحب اور ان کے جیمن نے شیعی کا زاورا سے ذاتی مقاد کے لئے جائل اور کم علم مسلمانوں کے ذہنوں کا استحصال (Exploitation) کیسے کیسے پر فریب ہتھ کنڈوں اور خطرنا ک چالوں سے کہا ہے اور کس طرح ان سید ھے ساد ھے مسلمانوں کے دلوں میں یا جمی نفرت وعداوت میں فاج ہوئے ہیں ہے اور عبرت ناک کی استحد میں ہم اپنی بساؤ کے مطابق ان کی ملب اسلامیہ میں نفاق واختشار اللہ ات کی ملب اسلامی مفول میں پیدا اللہ ات کی مقول میں پیدا اللہ الاس کی مفول میں پیدا اللہ الاریک بچورٹنی نتائج اسلام کی مفول میں پیدا الان کے الدی اللہ المعسمیت کے اللہ المعسمیت کے دوئی خالیں گے۔ واللہ المعسمیت کا اللہ کے اللہ المعسمیت کے دوئی خالیں گے۔ واللہ المعسمیت کے دوئی خالی کی دوئی خالی کے دوئی خالی کی دوئی خالی کے دوئی خالی کے دوئی خالی کے دوئی خالی کی دوئی خالی کے دوئی خالی کی دوئی کی

يَرْلِيَكُ وَانْ الْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ الْمُوالِينَ وَالْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُولِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُولِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمِلْمِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا

## انتشاراًمت کے سَبائی ہتھکنڈے

(۱) علمائے حق کی تکفیراوراُن کی کردارشی

اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محصلی الله علیه وسلم الله تعالی کے آخری مجالا رسول تنے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مارسول کاررسالت کی تفویض کے ساتھ ونیا میں نہیں آئے گا۔ ای طرح یہ بات بھی جارے عقائد کی بنیا دہے کہ رسول اللہ بنظام کا لائى موئى شريعت آخرى شريعت بيس مين ندتو كى يا بيشى موستى باورنه كى طرح كا تبدیلی۔اس شریعت برعمل کرنا اوراس کی حفاظت کرنا ہرمسلمان کا فرض ہے۔!رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد شریعت کے نفاذ اور تحقط کی ذمہ داریاں خلفاء راشدیلا اورتمام صحابيكرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كم مضوط بالقول ميس ربيس اور پيمران ك بعد تا بعین، تع تا بعین سے ہوتی ہوئی علائے امت کے کا ندھوں پر شریعتِ اسلامیہ کے تحفظ وتروج واشاعت كى ذمه داريول كا بوجه أن براا! بردور ك علائ امت شریعت کے نظاور'' نائب رسول'' کہلائے۔ اور حق سیسے کہ ہمارے ان اسلاف است نے اسلامی قدرول کی حفاظت اور شریعت اسلامیکو خالص قرآن وسنت کی بنیادوں ب تائم اور باقی رکھنے میں اپنی ساری تو انائیاں نچوڑ دیں۔اعلاء کلمۃ الحق کے لئے انہوں لم ا پی پیٹیر پرکوڑے بھی کھاتے ، پابندسلاسل وزندال بھی ہونا گوارہ کیا مگراپنے جیتے بی اسلام اورائے زریں اصول اور تو انین پر ذرائجی آئج نہیں آنے دی۔ تاریخ اسلام کے صفحات ان کی شہادت جق کے کارنامول اور تحفظ شریعت کے لئے مساعی جمیلہ کے گواہ ہیں۔! قرونِ اولی کے کیکر آج تک اسلام کےخلاف ہر گمراہی کی تحریک اور دشمنانہ سازش كانبول نے پامردى سے مقابلہ كياہے ۔خواوو وخوار تج ومعتز آركا فته بو يا ال تشيع كى چيرو وستیاں! اور بہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی کے ہر دور میں علمائے حق ہی اہل باطل کے براہ راست نشاند کی زو بررہے ہیں۔ اور انہوں نے عوام کا دینی رابطہ ان نائبین رسول کے المُولِيِّكُ وَانْ مَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال الموز كر لئر مرطل 7 كرمجور و و و من و كلا كان شعطة \*\* منه كام ل مرسيا

ا شنے کے لئے ہرطرح کے جھوٹ وفریب ،مگاری اور شیطنت سے کا ملیا ہے۔! 🗀 گذشته صفحات میں ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سبائی سازش کی مختلف الرايل كاليك اجمالي تذكره كيا باورابل تشيح كـ "مرشدان تصوف" كروب مين ان إُلَى اسلام دشمن سر گرمیوں کا ایک مختصر ساجائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ بید حقیقت ہے کہ یہود المنت دشمنانِ اسلام يعنى ابلِ تشيع نے ايك سازش كے تحت تقيد كالباده اوڑ هكراورخودكوسى الله بركركے الل تصوف كى صفول ميں آ تھے اور پيرامريدي كے دھندے كے سہارے صديول ہے بیلوگ مسلمانوں کے عقائدوا تمال میں رخنہ اندازی کرنے اور جاہل و کم علم سادہ لوح ا المبلانوں ک<sup>و دعث</sup>قِ رسول<sup>ع،</sup> کے بہانے شرک وبدعت کی دلدل میں ڈھکیلنے میں مصروف اُن ۔ بیلوگ جائل عوام کے پیشوااور'' بیرومرشز'' بن کر در پر دہشیعی عقائد کی ان میں تبلیغ و إنثاعت اورصحابه كرام رضوان اللدتعالي عليهم اجمعين كنقش قدم يريطنے والے نائمين رسول ار فعلم علمائے امت کےخلاف ز ہرا گلنے اوران پرتو ہین رسول کے جھوٹے الزامات لگا کر فالبجهاور جابل مسلمانول كے دلوں میں ان كے اور ان كے تبعین كے خلاف بغض وعداوت أور فرت وحقارت كے جذبات پيدا كرنے ميں دن رات لگے ہوئے ہيں -!! شیعوں کا میر بد باطن گروہ علمائے اسلام سے کتنی عداوت رکھتا ہے؟ اس بات کے أوت مين الرنشيج كي متندرين كتاب "حق أليقين" كابياجم اقتباس ملاحظ فرما كين-نُ كامصنف ملاً باقر مجلس لكصتاب:--و و و و الله الله السلام خام مي شود جس وقت امام مهدى عليه السلام ظاهر موں محي تو وه

ی وقت امام ہدی علیہ السلام طاہرہوں نے دوں کافروں ہے جنگی کاروائی شروع کرتے ہے پہلے ایندائیشنو میں جنصوصالان کے ملاء ہے کریں گے اور ان سب کوئل کر کے جنست و ٹاپورکردیں گے۔

اس اقتباس سے ان دشمتانِ اسلام کی خبیث ذہنیت کا انداز دلگائے کہ اہل تشیع کے گوں میں علامت الماسنت کے خلاف کس قدر لاوا پیک رہا ہے اور ووقر آن وسنت کے

إ بين از كقارابتداء بيستيال خوابد كرد با

إُعلاءايشان خوابد كشت-''

ا) "حق اليقين" بلاباقر مجلى اصفهاني ص ١٣٨ (مطوعة تبران-

النَّالِيكُ وَالْمَالِينَ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حال ان علائے حق کوفا کرنے اور ان کوسٹی بہت سے منانے کیلئے کتتے ہے جیس ہیں۔؟ علائے متن کا قبل عام تو ان بزدلوں کے بس کا روگ نہیں۔البعۃ :اپنی پر فریب چالوں اور جھوٹ واقعیہ کے مہارے بیر عرصہ در از ہے ان علائے حق کی کردار کشی اور ان کے خلاف تو تاین رسالت کے جھوٹے الزامات لگانے اور جائل ونا مجھ سیدھے سادھے موام کے دلول میں ان کے خلاف ایخض وعداوت کے خطابح ملاکانے اور فرت و حقارت کے جذبات

دلوں میں ان کے خلاف کیفض وعداوت کے شعلے بھڑکانے اور نفرت و حقارت کے جذبات پیدا کرنے کو اپنی ذیر گی کا محورا در اپنا اور معنا پچیونا بنائے ہوئے ہیں ! پیدا کرنے کو اپنی ذیر گی کا محورا در اپنا اور معنا ہے تا ہا تا کہ دورش انجیر ہندی المعروف بہ برصغیر ہند میں اسلام کی نشأ ہ شاننے کا تابناک دورش انجال الدین المبر کے خود ماخت ''ورز الیٰ ''کے خلاف جر ہشدو مدے آواز اٹھائی اور انتہائی جرائت و عزیمیت کے ساخت '

برات میں الی 'کے خلاف جس شدومد ہے آواز اٹھائی اور انتہائی جراک وعن میں اسکاری ہور در سامند' دین الی 'کا کے خلاف جس شدومد ہے آواز اٹھائی اور انتہائی جراک وعز بہت کے ساتھ ان باطل نظریات کے خلاف معروف 'جہاڈ' رہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب آپ کو جہا نگیر بادشاہ کے خلاف مر بلف ارج اور وہاں سے اپنے مکتوبات کے ذراید اپنی موران ان گمرائی کے خلاف مر بکف رہے اور وہاں سے اپنے مکتوبات کے ذراید اپنی مولی شرک و بدعات کے استعمال کیلئے موسلین اور حامیوں کو اس گرائی کے تقید میں بھیلی ہوئی شرک و بدعات کے استعمال کیلئے

سو سان ادر معاییوں واس سراہ ب ہے جہ میں بیوں سرب ویدعات ہے، سیصاں ہے۔ جا مح ہداستیں گھرکر میبیجے رہے۔آپ کی ہیہ ہے۔شال جدوجیداسلام کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔آپ کی انتقک کوششوں کے نتیجہ میں ای اس فنتیز اکبر' ویسن الٰہی اکبرشاہی'' کا قلع قع ہواادر ہندوستان کے اس ظلمت کدہ میں اسلام کے بچھتے ہوئے چراغ کی لوتیز ہوکر

تاریکیاں دور ہوئیں، شریعت اسلامیہ کی صبح نو کا آغاز ہوا اور تو انتین اسلامی کا نیر تاباں مغلیہ سلطنت کے علین قلعوں کے بُر ج اور فصیلوں کے لیکر ہندوستان کے طول وعرض میں تھیلے ہوئے کچے کچے مکانوں اور چھو نیٹر ایوں تک میں جگرگانے لگا۔ آپ کی اس عظیم خدمت کی وجہ سے بی دنیا آپ کو ''مجر دالف ٹائی'' کے پر وقار لفتہ سے یا دکرتی ہے۔!

قرآن محير من الله تعالى كالرشادي: وَكَذَا لِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّاً الراس لمرت بم نے برى كيائے اعكدش الميون"

قَ كَذَا لِكَ جَعَلَنَا لِكَلِ نَبِي عَدَوَا ادال هُرَا مَ نَهِ مَنَ عَلَمُونَ عُرُونَ مِنَ الْمُجُومِينَ ٥ وَ كَفَىٰ بِرَيِّكَ مُن سَعَنَاتَ إِمِنَ الرَّبِ كَارِبِ (ان جُرِيْنَ WILLIE CHE

کے دشمنانہ منصوبوں کی طرف آپ کی) رہنمائی کرنے کے لئے اور (ان منصوبوں کونا کام بنانے میں) آپ کی عدد کے لئے بالکل کافی ہے۔ الله ياً وَ نَصِيُراً ٥ الله تصلي: ٣٠)

و آیب کریمهای بات کی طرف اشاره کرتی ہے کے مخلص علائے حق، جو حقیقت میں (البَّنْ انبیاءٌ ، موتے ہیں ان کوبھی انبیاء کرام کی سنت کے مطابق ہمیشہ ابتلاء وآز ماکش النے دورے گذارا جاتا ہے اور ہر دور کے''مجر مین''ان سے دشنی کرنے ، انہیں الله اورایذاء دینے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ ہمیشدان علائے حق پر جموٹے الزامات المنظم إن اورانيس الفسيد حفظابات سنوازا كياب قيدو بندى صعوبتين بهي ن نے برداشت کی ہیں۔اسلام کی خاطرائی پیٹھ پر کوڑے بھی کھائے ہیں اور اکثر الم ہے گناہی' میں پھانی کے تختہ رہجی انہیں چڑھایا گیاہے مگرمعاندین کے انتہائی ظلم الور بربریت کے باد جودان کے باے ثبات کولغرش میں ہوئی۔اسلام کی بوری تاریخ الكى استقامت كى كواه ب! تاريخ بمس بتاتى بكدامل تشيع بميشه على حق كرري الارب بين - جهانگير بادشاه كوشتعل كري حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله كود سجيه ي و الرائے کے جرم میں گوالیار کے قلع میں قید کرانے میں بھی اس کے دربار کے و آورده شیعه حضرات اورخود جهانگیر کی شیعه بیوی''ملکه نور جهال'' کا بی ہاتھ تھا۔اور أآب ایک طویل مدت کے بعداس قیدے آزاد ہوئے تو آپ کے خلاف محاذ بنانے الكاورآپ پرنتو كاكفرصادركرانے والے بھى عبداللەخويشگى قصورى جيسے تقيه بردارانل و الشخار المنتاج المنتاج المناسخ المنا لَوْ يَىٰ كفرحاصل كرنے والے احدرضاخاں صاحب تاریخ میں پہلے فرونہیں ہیں بلکہ ای فیج کے ''جُرم'' کا ارتکاب ان سے تین سوسال قبل حضرت مجد دالف ٹا کی کے خلاف الله فويقى قصورى في بهي كيا تفا-ال خص في بندوستان سايك فوى بناكرحريين لین کےعلاء کے پاس بھیجا تھا جس میں ان پر بیر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ حضرت مجد د ف الى كوكسه سے افار بي يعنى ان كے فزويك كعبدكى بي ممارت كعبنيس ب جس كا

بَرَلِودَكِكُ وَمُنَ مَرُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال كعيبة وناامت بل تواتر بي جلاآ ربا ہے۔ حضرت مجدّ دالف ثاثی كى عبارت كوتو ژموؤكم جب اس سے سیکفر پیمفہوم اخذ کیا گیا تو اس برعلائے حریثن نے کفر کا تھم لگا دیا۔ چنا **تھ** اس وقت بھی علما پریین کے نتوی کی گونج پورے ہندوستان میں سٹائی دی تھی اور اس ہے مناثر ہوکر حضرت مجد والف ٹاٹی کے ہمعصر شنخ عبدالحق محدث وہلوگ نے بھی آپ پرفتو کی كفرى نضد الى كردى تقى مگر بعد ميں جب أنهيں اصل حقيقت كاعلم جواتو آپ نے انتہالي خلوص اور بفعي كامظامره كرتے ہوئے اپنا الفتو كى كفرے رجوع كرليا تھا۔!! حضرت مجير دالف ثانيٌ كسوسال بعد جب شاه ولي الله محدث دہلويٌ كا دورآ يا لا اس وقت بھی مثل دربار میں شیعوں کا زبر دست انژ درسوخ تھا بلکداس دور میں ان کی چیرا وستیاں بہت زیادہ پڑھ گئے تھیں۔ بیوجہ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوگ لے ہندوستان میں کہلی یار قرآن مجید کا ترجمہ فاری زبان میں کیا توان کے خلاف طوفان کھڑا

كرنے والى يهي 'شيعدلائي' محتى \_اس وقت وہلى كے كوتوال نے جواليك متعصب شيعدالا ظلم وتتم کی حد کر دی تھی۔ اس ظالم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوگ کے ہاتھوں کے

بهو نج ترجمة رأن لكهن كرجرم مي الروادئ تھے!

آپ کے صاحبزاد سے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جنہوں نے مسلسل ۱۲۳ سال تک دہلی کی مند وعظ وارشاد پر بیٹھ کرحدیث کا ورس دیا تھا۔ وہ بھی اہل تشیع کے خلاف " تتخدا ثناعشرية اور "السر الجليل في مسئلة الفضيل " لكيف ك جرم مي شيعه معاندین کے وست ستم ہے محفوظ شدرہ سکے اوران کی ریشددوانیوں کے نتیجہ میں آخر عمر میں ا بني دونوں آئھوں ہے محروم کردئے گئے تھے ۔!!

## (٢) علمائے دیو بندررالزامات کفرکی تقیقت؟

الل تشتيج جو گذشتہ چود وسوسال سے صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے لئے كينه اور بعض وعداوت اسپيخ ولول مين پوشيده ركھتے بين اور جپار صحابيوں (سلمان فاركاً'ا عمارین پاسر مقدادین اسوڈاور حضرت بلالؓ) کے علاوہ دیگرتمام صحابہ کو کافرومرند کھتے آئے میں - خلا ہری بات ہے کہ تقتیہ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں ''مُنَّی'' کی حیثیت ہے

النظ اورأميس برملا كافرومرمد كهنه كى جرأت تو كزميس سكتے ، كيونكداس طرح نيصرف ان و الله الما الله المحاوث جائے گا بلکہ وہ مسلمانوں کے غیض وغضب کا نشانہ بننے ہے ٹیس میں گے۔اس لئے وہ اپنی انا کی تسکین اور دل کا بخار نکا لئے کے لئے ان صحابہ کراٹم ۔ کیش قدم پر چلنے والے، ان کے جانشین اور مخلص علائے امت کو '' کا فرومرمد'' کہہ کر فی چرب زبانی سے بھولے بھالے ناسمجھ اور جابل عوام کو بہائے اور علائے حق کے ا ف افرت وعداوت كاماحول بيدا كرت بين .....! والله رب كما ال تشيع ك يهال ي خلاف كفر وارتداد اوركروار كثى كى با قاعده مهم جلانا تبحى "اركانِ وين" ميں شامل ہے۔! ہر د خلص شیعہ 'کے لئے میہ بات ناگزیر ہے کہ وہ ''تقیہ ' ضرور کرے گا کیونکہ ی کا بوں میں کھا ہے کہ جو تقیہ نہ کرے وہ قیامت کے دن علفا اٹھایا جائے گا۔ تقیّہ ان م عقیدے کے مطابق جزورین وایمان ہے۔ شیعوں کی مشہور ومعروف کتاب "من لا جضره الفقيه" مي جوشيد حصرات كاصول اربدكت مين شار بوكي باس مين يعول كامام جعفرصارق كابدار شافق كيا كيا يك

ام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه اگريش بيكيون كه تقييز ك كرف والااليها اى ( گنگار ) بيجيها كرنماز كوز ك كرف والااليا ميرى به بات چى اى جوگى اور آپ في بيديمى فرمايا كرچوفش تقيينس كرناوه سيدين بيديمى يون عادم عرصادن في المادن الو قال صادق عليه السلام: لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقاً وقال عليه السلام لادين لمن لا تقية له. {۱}

'' تقید'' کی طرح چونکہ 'متر ا'' بھی ان کے عقیدے کا لازی جزو ہے اس لئے ہر فیند کے لئے سازی ہے کہ وہ روائے تقیبا سے گرولپیٹ لینے کے باوجودا ہے وشنوں پر ہے اے بنیادی'' فرض'' سے روگر دانی نہیں کرےگا۔وہ محابۂ کرام مختہائے امت اور خلص

<sup>[1] &</sup>quot;من لا يحضره الفقيه" إنن إيوبياكي حارص ١٢٨\_

علائے تی پرتیز اکرنا اوران کے خلاف تکفیری مہم چلانا پی زندگی کا اولین مقصد سیجے گا۔
البتہ بموجودہ دور میں تقید کے پردہ میں مستور ہوکراسلام کی صفوں میں رخنہ اندازی کر لے
والے ان بدباطن دشمنانِ اسلام کا ہرا وراست صحابہ کرا شم پر کھلا بتر اکرنا چونکہ مسلحت کے
سراسر خلاف تھا اس لئے ان کے بتر اکا سارا نزلہ عوباً ان صحابہ کرام کے فقش قدم پر چلا
والے ، قر آن وصنت کے شیدل کی فندائی علائے دین پر ہی گرتا ہے۔ خاص طور پر جب ال
علمائے تی نے شیدی کے خلاف اوراس کی تر دید و تعلیط میں کچھ کھا ہو یا علمی جدوجہد کی
ہوتو ان کا ''جرم'' ان کے تقیہ بردار ''اپلی حضرت'' کے نز دیک دو چند ہوجا تا ہے اور وا
ایس صورت میں نہ صرف تنظیر قضیق کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ ان کی فیش گالیوں کے بھی
براوراست ہدف بین جانے ہیں۔

بانی دارالعلوم دیو بندحضرت مولانا محمدقاسم صاحب نانوتوی نے اہل تشیع کی ردّ میں تين كما بين' ' بدبية الشيعة' ' ، ' فيوض قاسمية' اور' اختباه المؤمنين ' كے نام سے كھى تقى \_ان کے علاوہ جب ایک شیعہ نے دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس حضرت مولا نا محبر لیقوب صاحب نانوتوی کے پاس جالیس سوالات لکھ کر جھیج تو حضرت نانوتوی نے حاجی ظهورالدین صاحب کی معرفت مولا نامحمة قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرّ و کی خدمت میں ان موالات کے جوابات لکھنے کے لئے بھیج دیے اس وقت عدیم الفرصت ہونے کے باوجود حضرت مولانا قاسم صاحب نانونوي في فيميل ارشاديين نهايت مجلت اوركم وقت میں ان سوالات کے انتہائی مال اور سکت جوابات تفصیل سے تحریر فرمادے ، جو بعد میں "اجوبهُ اربعين" كي نام سے دوحصول ميں شائع ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں كي فخامت • ۲۸صفحات ب\_اس كماب كے حصد اول بين ۲۲ سوالات كے جوابات مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کے قلم سے ہیں ساتھ ہی مولانا عبداللہ این مولانا محمد انصار صاحب مرحوم کے جوابات بھی اس میں شامل کردئے گئے ہیں۔البتہ: دومراحصہ پورے طور پرحفزت مولا نامحرقاسم صاحب نا نوتو ک کاتح ریرکرده ہےجس میں بقیہ سوالات کے تشنی بخش جوابات دئے گئے ہیں۔! الالكافية (١١٧)

**ڔؙڸڗ**ڲڬۯ؆ؽؠٙڣۯڰڰ

الم الم تشیع کے خلاف مولانا قاسم صاحب نا نوتو گ کی بید دندان شکن کوششیں دیکھکر ہی الواح رضا خان صاحب بریلوی کا شعلہ غضب بحر ک اٹھا تھا اور انہوں نے جھنجھلا کر ان آپسے خلاف پیفتو کا یا ''تھرا'' تالمیندکر ڈالا تھا کہ :

" قاسمية بم الله ملعون ومرتديين " { ا }

الل تشیخ کی فریب کارلول کا پردہ چاک کرنے کے لئے اکا پرعامائے داہو بندیل المسے صرت مولانا رشیداجہ گنگونگ نے بھی ایک تماب' ہدایۃ اشیعہ'' کے نام سے تکھی تھی بہس کے دلاک اور طرز استدلال کو دکھیر بائی پر بلویت احمد رضا خانصا حب آگ بگولہ یہ ہوگئے شے اور انہوں نے اپنی تکملا ہف اور غیض وغضب کا ظہاران الفاظ میں کیا تھا۔ یہ ہوگئے شے اور انہوں نے اپنی تکملا ہف اور غیض وغضب کا ظہاران الفاظ میں کیا تھا۔

"اے جہم میں پیکا جاے گا اور آگ اے جلائے گی اور " دُق إنْكَ الاشرف الرشيد" كامرہ چھائے گا!" { ٢ }

رسیل مذکرہ ہم شیعوں کی مشہور اصطلاح احتیار ان کے بارے میں بدو ضاحت کرتے چلیں کہ اسیر ان کا لفظ اگر چرا ظہار برائت اور بے زاری ہے مشتق ہے تا ہم شیعہ معتقدات میں اس لفظ کا مفہوم بہت وسیح ہے۔ اہل تشیع کے یہاں تمر اکی اہتماء ہمیشہ دو کا فرومرڈ'' کے الزام ہے ہوتی ہے اور اس کا تقطۂ عمود ج یا انتہا احت وطامت اور سب وشتم یعنی گالی گلوچ اور فیٹ گوئی ہے۔ مثال کے طور پرتمام صحابہ کرام کو پہلے انہوں نے کا فر و مرتہ تھی ہرایا اور جب اس سے بھی ان کو تسی نہیں ہوئی بیرظالم ان تفوی قدیمہ پر احت

<sup>[1] &</sup>quot;فأدى رضوبية احدرضاخال بربلوى ح ۲۲ ص ۵۹-[1] "فالص الاعتقادة" احررضاخال بربلوى ص ۲۲-

الجنان میں لکھاہے:

"ان لعن الشيخين في كل صباح حضرات شيخين (الوير وعرف) يرضي وثام ومساء موجب لسيعين حسنة". العنت كرنے سرتر تيان ملق من [1]

اہل شیخ جوشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ کی'' تخدا تناعشریہ'' کا جواب پوری ایک صدی گذرجانے کے بعد نہ دے سکے تنے۔ ایک صورت میں جب حلقہ دیو بند کی طرف سے شینعی عقائد پراس طرح تابیوتو ڑھلے شروع ہوئے تو وہ بے چارے بوکھلاا شیخے اور ان کے ایوانِ عقائد میں زلزلہ بر پاہوگیا۔ احمد رضا خاں صاحب جیسا 'شعلہ مزاج

<sup>[1] &#</sup>x27;'مقاح البمان' فننل بن شاوان في بحوالمُتُقر'' تحدًا نناعشريه''ص: ١٨٥٤''تغيير صاني ''ص٩٨-\_

النابير النابي اللا البيد " آبائي ندب " كى بدب بى اوراس كى درگت بينة بھلا كيسے و كيوسكا تفاء؟ الله ويدندك بيصرح اقدامات اس بات كاجيش خيمه عندكد دارالعلوم ديوبند متعقبل ا الم المامية كو جود و بقاء كے لئے أيك كھلا چيلنج او عظيم خطرہ ہی نہيں، بلكه اس كے افكار الملاات كا قبرستان بن جائے گا۔اى كئے دارالعلوم ديو بند كے اثر ورسوخ كوشم كرنے الاالن كي شيعه خالف اقد امات كوب الربنان كے لئے على بے ديو بندكى كردار كشي اور بر المرام أباد "المل سنت والجماعت" من باجهي كلوث اور نفرت وعداوت كے جذبات المركان كے دوكلزے كرنا بے حدضرورى اورونت كاسب سے اہم تقاضير تقاريخيا الل كاحدرضا خال صاحب في حالات كى زاكت كومحسوس كرت موس ايندو آبائى اب " ئے تحفظ کے لئے اس اہم کام کا بیز ااٹھایا۔ انہوں نے اخبائی غور وفکر کرنے کے المدالة خرملائ ويوبند ك فلاف ايك جامع منصوبه تياركرليا انهول في اس مقصد ك لل المغاصر علماء دیوبند کی کچھ کتابیں منتخب کیں۔ پھران میں سے اپنے مطلب کی کچھ ا مازیل چن کران میں قطع و ہریداور جملوں کی ترتیب میں الٹ چھیراور تقدیم و تاخیر کے الرقب اور " باتھ كى صفائي " وكھا كرانہوں نے اليي " كفرىيرعبارتيل" اور " وابي وعقا كد" الم بدين جن كويره و كوئي بهي مفتى آكله بندكر كان كة قائلين ير "كفر كافتوك" كا ع کی پر انہوں نے اپنی مرتب کردہ اس جعل سازی کوعر لی زبان کا جامہ پہنایا اور ایک الوقا ك شكل ميں ليكروه تجازك مقدي سرزمين ميں يهو فيج كئے علائے حرمين شريقين كے مان جب انہوں نے اپن تحریر کردہ ' اجلی عبارتیں' خودساختہ منہوم کے ساتھ عربی زبان الرّجه شده رکلیس تو ان کو پڑھ کر لامحالہ ان کفریہ عبارتوں پر ان علمائے حرمین کا فتو کی گفر اللها تھا۔ چنانچہ بھی ہوا۔ خانصاحب بریلوی اپنی یہ جال کامیاب ہوجائے سے بہت المرور بوے ان کی دلی مراد پوری ہوگئ تھی۔ چنا نچے ہندوستان واپسی کے فور أبعد ہی انہوں كايية اس شابكارفتوكي اورعلاء ديوبندكي كتابول مين تحريف كركي "حسام الحرمين" ليعني الرمین کی تلوار' کے نام سے شائع کر دیا ۔ پس چرکیا تھا۔ علماء حرمین کے فتو کی تفری اشاعت و بعد ما عدد بو بند کے خلاف ہند دستان کے طول وعرض میں ایک شور کی گیا اور ان عبارتوں

کولیکر ہرطرف سےان برلعن طعن،شور داویلا اوراحتجاج و مذمت کا طوفان آگیا۔۔!| احمد رضاخان صاحب بریلوی او ران کے ہمنواؤں کی طرف سے عام الم ا کابرین علاء دیوبند میں سے چارمخصوص عالموں کے'' کافرومریڈ'' ہونے کا فتو گادا ہادران کواپٹا پیشوامانے والوں یاان کومسلمان سجھنے والوں کوبھی و ہاتی ،لہاتی اور خار اسلام کا فرومر مذکہا جاتا ہے۔ان کےعلاہ ہ شاہ و کی اللہ محدث دہلویؓ کے بوتے اور شالم العزيز محدث د ہلوگ کے تصنیح شاہ اسلعیل شہید کو جوعلائے دیو بند کے پیشوا ہیں، امما خال صاحب نے اپنی کتاب 'الامن والعکلیٰ' صفحۃ ۱۱ پران القابات سے نواز اہے : ''مرکش، طاغی،شیطان لعین بنده داغی'' ان کےعلاوہ ا کابرعلمائے دیو بند میں سے حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نالا بانی دارالعلوم دیو بند پرخانصا حب بریلوی ادران کے تبعین کی طرف سے انکارختم نبو**یا** بہتان نگایا گیا ہے۔ای طرح مولانا رشید احمر گنگوہی پر اللہ رب العزت کو (نعوذ ہلا بالفعل جحوثا كهنج كاشيطاني نظر يتحويا كيا ہے۔ باقى دوعلماء ديو بنديعنى مولا نااشرف على نمالا اورمولا ناخلیل احمدامهوی (مدنون جنت اُبقیع ،مدینه مؤره ) پرتو بین وتنقیص رسالت 🖟 صلى الله عليه وسلم كاب مهوده الزام اورخيبيث دعو كي كياجا تا ہے لعبة الله على الكاذبين \_ اگر بالفرض بيرسار بےالزامات درست ہيں تو دنيا بيس کون ايسامسلمان ہوگا جواگھ كا فركينے سے گريز كرے گا۔؟ بلاشبہ جو بھي تو يين رسول كرتا ہے و قطعي كا فراور خار ما اسلام ہے۔ ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور ان اکابر علائے دیو بندیس سے ملا صاحب بریلوی کی زندگی میں حیات مولانا اشرف علی تھانویؓ اورمولا ناخلیل احمدالہا نے بھی خانصا حب پریلوی کی کتاب''حسام الحرمین'' کے شائع ہوتے ہی اس کے جہا ' المهتمعانی المفتد'' میں واضح طور پراس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ: ''ہم پر میحض بہتان ہے۔ہمارے بیعقائد ہر گزنہیں ہیں بلکہ جس كى كے بھى ايسے ناپاك عقائد موں جم خودان كوكافراور خارج از اسلام

مجمعة إلى " (المهند على المفند)

فَوْانَ مَبْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

اى طرح مولانا اشرف على تعانوي في اين كتاب "حفظ الايمان" كى شرح "بسط ان ' میں واضح اور دوٹوک الفاظ میں خالصاحب بریلوی کے اپنے او پرلگائے ہوئے (اُلاین رسول 'کے الزام کی تر دید کرتے ہیں کہ:

"میں نے بیخبیث مضمون جو"حسام الحرمین" میں اور تمہید وغیر ہامیں میری طرف منسوب کیا گیا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیساعکم رسول الشصلی اللہ عليه وسلم كو ب اپيا تو ہر يجے ، ہر يا گل ، ہر جا نور اور ہر چو يا ہے كوحاصل ہے۔ مسي كتاب مين نهين لكها . اورلكها او دركنا دمير حقلب مين بهي اس مضمون كا خطره بھی نہیں گذرا۔ جو محض ایسا عقادر کھے یا بلااعتقاد صراحنا یا اشار ۃُ سہ بات کیے میں اس شخص کوخارج از اسلام سجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ كى اور تنقيص كرتا بحضور سرورعا لم فخرنى آدم صلى الشعلية وسلم كى-"

بهراي 'بيط البنان' كراخ مين صفحه اسطر مين مولانا اشرف على تعانوي لكهية بين: ''بفضله تعالی میرا اور میرے سب بزرگوں کا عقیدہ بمیشہ آپ صلی اللہ

عليه وللم ك افضل المخلوقات في جميع كمالات العلمية والعملية موني كم باب بعداز خدابزرك تونى قصفخضر

مولا ناخليل احداثبهويٌّ كى كتاب "برامين قاطعه" كى جس عبارت براحدرضا خال ے نے درمشق ستم' کرتے ہوئے تو بین رسالت کا الزام نگایا ہے اور جس کی بنیاو پر الله "كافر" قرارديا ب\_مولانا قليل احرصاحب البهوي في في اس الزام سايي برأت الماظهاران الفاظ میں کیا ہے۔

''مولوی احدرضا خاں صاحب بریلوی نے بندہ پر جوالزام لگایا ہے بالکل باصل اور لغوب ميں اور مير اساتذ والي فخص كوكافروم تدمعلون مات بين جوشيطان عليه اللعن تو كيا كمي كاو ق كوجهي جناب سرور عالم صلى الله عليه وسلم يعلم من زياده كيري ففريه ضمون كه شيطان عليه الملحنة كاعلم نبي صلى الله عليه وسلم سے زیادہ ہے۔ برابین کی کی عبارت میں نہصراحنا نہ کنایة لکھا۔ مجھ کوتو الآلان الآلان

مت العربمی ای کا وسوم بھی تیں ہوا کہ شیطان کیا، کوئی نی یا فرشتہ بھی آپ کے علم کی برابری کر سکتے چہ جانیک علم شن زاید ہو۔ یہ عقیدہ جو خان صاحب نے بندہ کی طرف منسوب کیا ہے '' کفر خالعی'' ہے۔ اسکا مطالبہ خان صاحب سے روز جز اہوگا۔ بی اس سے بالکل بری ہوں اور پاک، وکئی یا لیڈ شہید آ۔ ائل اسلام عبادات براہین کو بغور ملاحظہ فرما کیں مطلب صاف اور واشخ ہے۔'' [1]

جناب احمد رضا خال صاحب پر بلوکی اوران کے تبعین جوابے آپ کو' ڈو کئی کی چومااا انگ سنت والجماعت اور حقی کہتے ہیں۔ حالا تکدید لوگ شاتو رکو گا' الگ المنہ والجماعۃ ''میں ہی سے ہیں اور شری فقہ حقی کی صدافت پر ان کا لیتین واحما داور کس ہے۔ یہ لوگ فقہ خی آئ نام کے کراس کا استیصال کرنے اور اس کے احکام وہدایات کو سبوتا او کرنے کی کوششوں میں دن رامت مصروف ہیں۔ اگر جماری سے بات درست جمیں تو کیا پر بلویت کے حریم میں کرفار اس کے اعموان وار باب اس بات کی وضاحت کرنے کی زصت گوارہ فر ہا کیں گئے مشداول کراب' ورتعان کو میں بیعی بیارت کی وضاحت کرنے کی خشہور و معروف اللہ مشداول کراب' دوتر مخار' میں بیعی بیر سے مطالعہ کے با جود کیا فقہ حقیٰ کی مشہور و معروف اللہ

۲۱) ''عمارت براتین قاطعه''مطبوء تحریر مولانا خلیل احدانه بن کنجواله' آنکشاف حق می: ۲۲۱ (مقع خلیل احد فال برایج کی)



کسی ملمان کے مرتد ہونے ادراسلام سے پھر جانے کی گواہی کے اور وہ شخص انکار کرتا ہوتو الع فض سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ كوابول كوجوا ان كى وجد ينيس بلكداس وجے کاس کانے مرقد (کافر) ہونے ہے الكاركرنارجوع اورتوبيك كمم من ب-

المهدوا على مسلم بالردة المو منكر لا يتعرض له لا للكديب الشهود العدول بل لأن انكاره توبة ورجوع-" { ! }

فقه حقی کی بیعبارت خانصا حب بریلوی اوران کے تبعین کے لئے قابلی قبول ندہونا الله کے لگائے ہوئے علیائے دیوبند پر الزامات كفر سے ان علیاء كا افكار اور برأت كا المار ہوتے رہے کے باوجودان علائے حق کے قفر پر بریلویوں کا مسلسل اصرار اور ان پر والازى كى مهم چيز ، روناه آخركس و منيت كى عكاى كرتا بي؟ على ع دين ففرت الدادت كايه مظاهره كيان كي شيعه فر بنت كوب نقاب كرنے كے لئے كاني نميں - ؟؟ عوام الناس کوشایدید بات معلوم نه ډو که شاه د لی الله محدث د بلوی بھی دین فکر کے ارّت وامین اکابر علائے دیویند کے علاوہ ان کے پیشوا اور خانواد ہُ ولی اللہ ان کے چشم اغ شاہ آسکتیل شہید پر احمد رضا خاں صاحب بر یکوئ نے جو تنگین الزامات تفر لگا کے الل اور بريلويت كر بمنوا برعم خود علامه بين بينال جس كا داگ بهه وقت الايية ريخ الله ان کی تعداد بے شار ہے۔ شاہ آسمعیل شہیر پر خانصاحب بریلوی نے بچچتر الزامات کفر ( اپنی کتاب ''سجان السيوح'' مين لگائے بين جوانهوں نے 9• ميلاھ مي<sup>ن لکھ</sup>ي تھی۔ پير مات مال بعد ين ١٦١١ من جب أنهول في الكوكبة الشهابية على كفريات أبي الوهابية" كلهى تواس بين بهي مولانا اساعيل شهيدٌ رستر تظين الزامات كفراكات تقے۔ بیسارے الزامات اس قدرشد یداور خطرناک ہیں کدان کو پڑھ کر کوئی بھی صاحب الیان، شیدائی رسول ایسے عقا کدر کھنے والے ہے شدید فقرت اور عداوت کئے بغیر نہیں رہ سُلّا مثال کے طور برنماز میں رسول الند صلی الله علید و ملم کا خیال آنا ( نعوذ بالله ) گدھے

<sup>[1] &</sup>quot;درمختار" علامه مجرعلاءالدين صلقي ص ااا

اِرَيْلِوَيْكُ وَابْنَ مَهُورِ اللَّهِ اور تیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر جونے کا شیطانی نظریہ۔ای طرح نبی کرم صلی الله علیه وسلم کا درجه ''بڑے بھائی'' کے برابر بتانے کا فاسد عقیدہ یاحضور صلی اللہ عاہد وسلم کے لےمرکزمٹی میں مل جانے کا تو بین انگیز دعویٰ علاوہ ازیں تمام انسان اور چیول بری مخلوق مع رسول الله ﷺ کاللہ کے فزویک سب کے جمارے زیادہ ذلیل ہونے کا فتیح الزام کے ساتھ ساتھ رب العزت کے لئے (نعوذ باللہ) ذلّت وتقارت کے کلمات وصفات مانے کا الزام بھی خال صاحب بریلوی نے شاہ اساعیل شہید پر لگایا ہے۔احدر ضا غانصا حب کے بقول اساعیل دہاؤی اوران کے ماننے والے وہابی ایسے کوخدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، غافل ہونا، ظالم ہونا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں ہے جماع کرنا، لواطت جیسی بے حیائی کا مرتکب مونا، حتی کہ خود مفعول کی طرح مخت بنیا، کوئی خباشت یا کوئی فضیحت خدا کی شان کےخلاف نسمجھنا۔خدا کا کھانے کامُنہ، جرنے کا پیٹ،مردی اورزنی کی علامات رکھنا، خدا کوصر نہیں جوف دار کھوکھلا تصور کرنا، سبوح قد وس نہیں خلتی مشکل کہنا، خدا کے مال باپ جورو بیجے سب ممکن سجھنا۔خدا کا خودگش کر سکنے، گلا گھونٹ کر يا بندوق مار كرخود كوختم كر لينح كاعقيده ركهنا، يا زهر كها كريا خود كوجلا كر ماردُ النے كاعقيده .. الیا خداجس کا کلام فنا ہوسکتا ہے۔جوربر کی طرح پھیلتا ہے اور بر ہما کی طرح چو کھا ہے۔ جو بندول سے چھیا کر پیٹ مجر کے جھوٹ بولٹا ہے۔' (الحیاذ ہاللہ دلعنۃ اللہ علی الکاذبین ) ا بن كتاب "الكوكية الشهابيعلى كفريات الى الومابية مين احدرضا خان صاحب، مولانا شاہ اسمعیل شہیدگی بابت میہ بے بنیا دوعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء، ملائکہ، قیامت و جنت وناروغیرہ تمام ایمانیات کے مانے سے اٹکار کیا ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ اس کھتے ہیں کہ (اس کے نزدیک) حضرات ملائکہ عظام علیم الصلاة والسلام سے شرک صادر ہوئے ۔ پھرائی صفحہ ہم پر وہ شاہ اساعیل شہیڈ پر بیالزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں شرک موجود ہے۔! خانصاحب بریلونی این ای کتاب" الکوکهة الشهاییه" کےصفحات ۳۳،۳۱،۳۳ او، ۳۳ پرمسلمانو <sub>ا</sub>ی

<sup>{ 1 } &</sup>quot; فتأو كل رضوبية احدر صاغال بريلوي رجّاره ٢٥ ك- ماشر رضاا كيدى بمبري كن اشاعت ٥٠٠ ايي-

יול בי או שבי זו «مسلمانو! مسلمانو! خدا راان ان ناپاک شیطانی ملعون کلموں کوغور مروب پادر ایوں، پنڈتوں وغیر ہم کھلے مشرکوں کی گنامیں دیکھو۔ ان میں ا می اس کی نظیر نہ یاؤ گے۔ مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چر کر و ملحے کہ س جگر سے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک میر مرت حسب وشتم (لینی گالیاں) کے الفاظ کھودئے۔مسلمانو! کیاان گالیوں ى محدرسول الله سلى الله عليه وسلم كواطلاع نبين بهوتى ، يامطلع بهوكران سے ايذاء فه په و ځې په بال! مال اوالله! والله! انهيس اطلاع مولی ، والله ، والله انهيس ايذ اء " بهو خي \_اورانصاف تو تيجيئ اس كلي گستاخي مين تأ ومل كي جگه جي نهيس-"

ہیو تھی احمد رضاخاں صاحب بریلوی کے نزدیک مولانا شاہ اسمعیل شہید دہلوگ کے الال تأويل ' جرائم' كي نوعيت ، جس مين توبين رب العالمين اوراس كي حبيب بإك م مول الله صلى الله عليه وسلم كى الم نت اورآب كے لئے (نعوذ بالله ) گاليال نمايال ميں-المانها حب بريلوتي كاده بيان بهي ملاحظة فرمائيس جوانهوں نے اپني كتاب "متهبيدالا بمان" اللارفرمايا ب- لكهة بي-

''شفاشریف و برازیدوفاوی څیریدوغیره میں ہے که تمام سلمانوں کا جماع ہے کہ الشوراقدس سلی الله علیه دسلم کی شانِ پاک میں گتاخی کرے وہ کا فر ہے اور جواس کے اللب یا کافرہونے میں شک کرے وہ بھی کافرہے۔" { ا }

چرائ وتمهيدالايمان "صفحه ۳۵ پرخان صاحب بريلوي لکھتے ہيں:

"نه كها يك كلام تكذيب خدا يا تتقيص شانِ انبياء عليهم السلام والثناء عمل صاف ہسرتے، نا قابلِ تا ویل وقو جیہ ہواور پھر سیجی تھم کفر نہ ہوتوا ہے کفرنہ کہنا

كفركواسلام ماننا ہوااور جوكفركواسلام مانے خودكا فرہے-"

ا کارعلائے دیوبند کے بارے میں خان صاحب بریلوی اپنی کتاب'' حسام الحرمین''

برَيلُوتِكَ نِهِ بَيْ مَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كے صفحه ۱۳۱۱ور' فآو كی افريقه'' كے صفحه ۹ اپرواضح اور دولوك الفاظ میں جونتو كی ديما اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں: ''رشیداحد اور جواس کے نیرو ہیں جیسے خلیل احد انہی اور انٹر ف علی و فیرہ النَّكَ تَفْرِيْنِ كُونَى شِينِين شِشَك كَي عِالْ جِوان كَكَفْرِيْن شَك كر\_\_ بلكه كي طرح کی حال میں انہیں کا فرکہنے میں تو قف کرے اسکے گفر میں شہبیں۔'' " فمَّادِي افريقه" صفحه ۱۵ الروه مزيد لكھتے ہيں :— ''جوانبیں کا فرنہ کے، جوان کا یاس ولحاظ رکھے، ان کے استادی رشتے یا دوی کا خیال کرے وہ بھی انہیں میں ہے ہے۔ انہیں کی طرح کا فرہے۔ قیامت میں انہیں کے ساتھ ایک رتی میں باندھاجائے گا۔'' لیکن دلچیسیترین اور جرت ناک بات بیه به که یکی احمد رضاغاں صاحب بریلول ا بني دانست ميل توتين رسول اورتكذيب خدا كم تحب ايي الخطرناك مجرمول اليمن الما التعیل شهید د بلوی اوران کے متعیین لعنی اکابرعلاء دیوبندمولانا رشید احمد گنگویتی،مولالا اشرف علی نفا نویؓ ،مولا ناخلیل احمد انہلویؓ اورمولا نامجمہ قاسم نا نوتو گؒ کے بارے میں اہل كتاب دمتمبيد الايمان "صفحه ٣٣ پر اوراس بے قبل دمئيجان السبّوح" صفحه ٨٠ پر (جديا ا فیش کے صفحہ ۱۳۲۷ میر) کیاار شاوفر ماتے ہیں۔؟ ذراوہ بھی ملاحظہ فرمائیں: ''حاشْ للّٰد،حاشْ للله، بزار بارحاشْ للله مين برگز ان کي تکفير پيندنبين كرتا \_ ان مقتدیوں لیتن مدعمیان جدید کوتو ابھی تک مسلمان ہی جانبا ہوں۔اگر چہان کی بدعت وصلالت میں شک نہیں اور امام الطا کفہ (اسلعیل وہلویؓ) کے کفریر مجى تحكم نبيس كرتا بمين مهارے ني صلى الله عليه وسلم في الله الله الله الله كي تعلقر ے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجد کفرآ فالب سے زیادہ روثن شہوجائے اور تكم اسلام كے لئے اصلاً كوئى ضعيف ساضعيف ممل بھى باتى ندرہے فان

الاسلام يعلق ولا يعلى "" واض رب كرجب المعيل وبلوئ احمر ضاغال صاحب كزويك "امام الطاكفة"

الك وْ يَنْ مَهُورُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل وازاليانين

ا کے ''مقتری'' ظاہر ہے کہ وہی سب علماء دیو بند ہی تو ہوں گے جوان کواپنا الماشليم كرتے ہيں جيسے مولا نااشرف على تھا نوئ، مولا نارشيد احر گنگو، ي، مولا ناخليل احر الموى اورمولانا قاسم نانوتو كُ وغير جم - جب خانصاحب بريلوكي شاه اسلحيل شهرير سميت الاللام علاء كومسلمان جانة بين اوران كى تكفير پيندخيين كرتے، تو ابيي صورت ميں كئ اللات ذبن ميں بيدا موتے ہيں۔ پہلاسوال يدكه كيارسول الله صلى الله عليه ولم كا كھلى تو بين الإفانصاحب بریکوی کے بقول گالیاں دینے والے نیز الله تعالی کو بالفعل جمونا کہنے الله كاكفر " أقاب سے زیادہ روش" نہیں ؟ اگر بیرسب یا تیں بھی كفرنہیں تو كيا كفر المر پرسینگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر'' فاضل بریلوی''احدرضا خاں صاحب ان کی تکفیر کا اللاكريں كے -؟؟ چرجب خال صاحب بريلوكى كے زديك بيلوگ كافرنييں تولاز ما اللهان على مول كے -؟ حالاتكدخال صاحب بريلوى نے اين كتاب "متهيد الايمان اں می واضح طور پر بیلکھ بیلے ہیں کہ اس بات پراستِ مسلمہ کا اجماع لینی اتفاق ہے کہ جو ومول الله صلى الله عليه وسلم كي شان اقدس ميس كتاخي كرے و قطعي طور بركا فريے اور جو المنافض كومسلمان جانے تو وہ خود بھى كافر ہے! للبذااليكى صورت ميں جبكه احمد رضا خال والمب بريلوي اين دانست مين 'امام الطائف' اساعيل والوي اوران كے مقتريان يعني ملائے دیو بند کی صریح گتا خی رسول اور شان رسالت میں نعوذ باللہ گالیوں کی طویل فہرست الکرنے کے بعدان کومسلمان جان کران کی تکفیر سے اٹکار کرر ہے ہیں تو پھرخانصا حب المال كاايمان كهال سلامت رمايي كياوه اين على دئ موئ فتوى كرمطابق " كافر" لل تغمرتے۔؟؟ بریلوی حضرات ذراہجیدگی سے غور فرمائیں۔!

جناب احمد رضا خال صاحب بريلوي نے صرف اي پراکتفانہيں کيا ہے کہ خودان کو الراكبنے سے گريز كريں بككه ان كى اسى " تمبيد الايمان " كے صفحة ٣٨ يران كابي قتو كى بھى المرديك :-

علا يحتاطين أنيس كافرنه كيس يري جواب ب-وهو الجواب وفيه

اِبَلُوتِكَاتُ وَبَيْ مَهُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

الصواب وبه یفتی وعلیه الفتوی وهوالمذهب وعلیه الاعتماد و فیه السلامة وفیه السداد یکی کمی جواب ہے اور یمی درست بات ہماری پر توثول دیا جا اور یمی فتو کئے ہاور کمی ماراند جب اورای پر احتا کرتا جا ہے ، اور کمی استقامت ہے۔''

آخرییسب کیا تماشاہے؟ کیاجناب احدرضا خال صاحب بر ملوتی پرجمی فی گذاب خلام احد قادیاتی کی گذاب خلام احد قادیاتی کی طرح کوئی ' احتجاب احدرضا خال صاحد قادیاتی کی طرح کوئی ' احتجابی احداث کی احداث

جناب احمد رضافان صاحب کی اس تحریرا درفتو کی سے ذہن میں ایک اورشبہ پیدا ہونا ہے کہ آخر خان صاحب بر بلوتی نے خاص طور پر 'علاء پختاطین'' کا لفظ کیوں استعمال کم ا ہے ۔ 'کیا اس طرح احمد رضافان صاحب بیواضی کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا نا اوا اسلیمل شہید اوراکا برعلاء دیو بند کو کا فرند کہنے کی ہم ہمایت صرف احتیاط پسند کرنے والے چند گلے چنے وی پانچ علاء کے لئے بی ہے اور باتی تمام'' بر بلوی علاء'' کو در پردہ طور پر ہیکل چھوٹ حاصل ہے کہ وہ ٹھائ ہے ان اکا برین علاء حق پر گفر کے گولے واضح ترییں ، ال اس کی گراہ اور ان علاء حق سے کی گیاریاں انجھالتے رہیں اور اس تر ہے ذریعید وہ موام الناس کو گراہ اور ان علاء حق ہے برگشتہ دید نظر اور منتفر کرتے رہیں۔ ؟؟

بہر نوع اجب تمام علاءامت اور آئمہ دین گذشتہ چودہ سوسال سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں گستاخیاں کرنے یا گالیاں سکتے والے کو مشفقہ طور پر کا فرادا خارج از اسلام قرار دیئے آئے ہیں اور ایسے بدگواور بدیاطن شخص کے تفریس شک کر لے کوبھی تفریس شار کرتے ہیں تو آخران خاں صاحب بریلوی کو بیش کہاں ہے گس گیا کہ دا (L9) % High

کیا خال صاحب بر بلوتی کے ان بزرگوں پر لگائے ہوئے علین الزامات (این رسول اور تکذیب رب العالمین حقیقت میں محض جھوٹ کا پکندہ اور کورا بہتا ن تھے، این لئے انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تمام الزامات واپس کے کران بزرگول کوان سے ما آف بری کردیا۔؟؟ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر بریلوی حضر اس محرصد دراز سے کیوں ان چھوٹے الزامات کا ہمہ وقت پروپیگنڈہ اور ان کی تحرار کر رہے ہیں اور کس کئے ناواقف مسلمانوں کے دلوں میں ان بزرگانِ دین اورعلاءِ امت کے خلاف نفرت وعداوت کے شعلے بھڑ کانے میں دن رات مصروف ہے۔ ؟ کیااس حدیث رسول کی صداقت ہے انبیں افکارے جس میں رسول الله سلی الله علیه وسلم کامیدارشا فقل کیا گیاہے کہ: ''برترین سُو دکسی مسلمان کی آبر دریزی ہے۔''

ایک دومری حدیث کےمطابق سود کے ستر درجے ہیں اور سب سے ملکے درہے کے سُو د کا گناہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر کم م مىلمان كى آبرورېزى،جس كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے " بېرترين سود" سے تعبير كيا ہے آخراس كاكناه كس فدرشد بداورعذاب كيساوردناك موجًا-؟ كاش إبريلويت كيحريل گرفنارمسلمان تنجیدگی ہے اس برغور کرنے کی زحمت گوارہ کرتے ۔!!

تیسری اہم بات قابلِ غوریہ ہے کہ جناب احمد رضا خال صاحب نے اپنی کتاب "احكام شريعت" ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك صحيح حديث لكھ كر العياذ بالله ك الفاظ کے ساتھ کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگانے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ کی مسلمان کو کافر کہنایا اس پر لعنت کرنا ایک ایسامل ہے جو کسی حال میں بھی خالی اور بے کارنہیں جا تا۔ وہ خض جس کو کا فرکہا گیا ہویا جس پرلعنت بھیجی گئی ہو،اگر اسكامتتح نه مواتو و العنت يا كفر كہنے والے پر بن مليث آتا ہے --!

جناب احدرضا خال صاحب بريلوكي لكصة بين :

'' بجز ثبوت وجدِ كفر كے كسي مسلمان كوكا فركہنا گناؤظيم ہے بلكہ حديث ميں فرمايا كدوه كهنااي كينيه واليريليث آتاب العياذ بالله والله تعالى اعلم' - { ١ } اللداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تچی کس کی بات ہو عتی ہے؟ جناب احدرضاخان صاحب بريلوى كابغيركى تحوى ثبوت كعلاء ديوبنداورمولاناشاه أمليل شہید کی عبارتوں میں تو ژموڑ کران کا غلط مفہوم اپنے دل سے گھڑ نااور پھران کو بنیاد بنا کر ان علماء حق کوملی الاعلان کافرومر مذکہنا اوران کے متبعین ریھی گفر کے گو لے داغنا کیا پونہی

<sup>(1) &</sup>quot;احكام شريت" احدرضاخان صاحب بريلوي من ١٤١-

الماسية الماسي

به گار جلا جا تا ۔ ؟ جبکہ بیتما مطابے تن حقیقت میں ان کلمات گفرے قطعی بری تھے۔
الدالہوں نے ان جیو نے الزامات کے شائع ہوتے ہی ان سے اپنی بے زاری کا بر طلا
الدالہوں نے ان جیو نے الزامات کے شائع ہوتے ہی ان سے اپنی بے زاری کا بر طلا
الدارہ میں احدرضا خال صاحب کے چلائے ہوئے کفر کے زہر بیلے تیم ال البندا الی
معمول ابن خود آئیس پر پلیٹ آئے اوروہ اپنے تلم کے جال میں خودہ بی پیش کررہ گئے ۔ لیمی
معمول ابن خود آئیس پر پلیٹ آئے اوروہ اپنے تلم کے جال میں خودہ بی پیش کررہ گئے ۔ لیمی
معمول نے ان خودہ بیلی کا اپنے نی تلم سے اس بات کا افر ارکہ تو ٹین رسول کرنے والے کو
معمول ابن محصد والاخود بھی کا فر ہے بھر انجاز کی تابوں ' بیجان السیو سے' اور 'حبہیدالا یمان'
الدیکی تقوی ہے اور ای میں سلامتی ہے وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال
الدیکی تقوی ہے اور ای میں سلامتی ہے وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال
الدیکی تقوی ہے اور ای میں سلامتی ہے وغیرہ ۔ تو کیا اس طرح احمد رضا خال
معرف بریک بینی الزام افری خودہ یہ میکو کے افراری گواہ نیس میں کے ہے۔ ؟ بہ ہے تدکورہ بالا

المنظمة بون الرام المرام المراور و ترویسی است و المدر المورور و الما حد مرف المراور ا

المِلِيكَ وَالْ مَالِوَا لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

کرنے اورا پنی بجوری و تن تو آلو پر و هائے علی شہرت و مہارت رکھتے ہیں!

دما خال صاحب بریلوی کا بی عذر لنگ جو انہوں نے اپنی کتاب ''تمہید الا بمانا اللہ کے آخری صفحہ یعنی کا مہر تحریر کیا ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ ' دعیں نے تو 'کھتر سے ذائا کہ الزامات کفر کے باوجود '' امام الطا کفٹ' اسلامیل و بولوگ اور ان کے مقتلہ یان لیخی علام کو دیو یند کو معاف کر کے فتو گا کھو والیس لے بی لیا تھا۔ گر جب ۱۳۳۲ ہے میں علماء حریث میں فیصل نے دی لیا تھا۔ گر جب ۱۳۳۲ ہے میں علماء حریث میں فیصل کے کم کما کا اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی لیا تھا۔ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کی کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کر کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کر کی کا کہ کا کہ

ا المان المرام المام المالي ال الب" المعتمد المستند" ما توليكر الساب على مكة المكرّ مداور مدينة المنوره كعلاءك اں گئے تھے اور بطور ثبوت اس کتاب کو دکھا کراینے مرتب کر دہ عربی فتو کی پران علائے ارام كى تقريظات، حمايت اور تصديقات حاصل كى تحيى ! وبال سے والى يرانبول ا کے سال لینی ۱۳۲۵ میں بڑے ہی طمطراق کے ساتھ علاء حرمین کی ان آراء سیت ن علاء دیوبند کی عبارتوں میں کتر پیونت اوراصل مفہوم کوتو ژمروژ کران سے کفر کا مفہوم الفيدكرنے كابريلوكي يا' مسائى فن'ايے عروج ير ہے۔!! "حسام الحرمين" كے فتوول كي كھن كرج اور جمہ جمى كے ٹھيك ايك سال بعد يعنى التلاجيين خان صاحب بريلوي كي ايك اور كماب "تمهيد الايمان" كے نام مے منظر عام آتی ہے،جس کے صفحہ ۲۲ پر انہوں نے اپنی سابقہ کتاب دسیحان السقی ک " سے حوالہ کے باتھا ایک بار پھر دھکم آخر'' کے الفاظ کے ساتھ ابناوہی فتو کی نقل کردیا ہے کہ 'علما محتاطین'' لولانا اسلمعیل شہید اور ان کے پیروکارعلائے دیویند کو کا فرنے کہیں، کیونکہ بھی درست بات الفاظ کے ساتھ نصرف مولانا اسلعیل شہیدؓ بلکہ تمام علاء دیو بند کے بارے میں آیک بار پھر أوي جيلے كھے كەمين' ابھى تك' (لينى ٢٣٣١ھ تك جب كەتمهيدالا ئمان لكھ كرشاڭع موئى ي به ) امام الطا كفه اساعيل و بلوى اوران كے مقتله يان (يعنى علماء ديو بند ) كومسلمان ہى سمجھتا

اوں اور ان کے کفر پر بھم نہیں کرتا کیوں کہ ہمارے نمی طبی اللہ علیہ دسلم نے اٹل لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کی گئیرے مع فرمایے ہے، جب تک کہ وجہ گفرا قالب سے زیادہ روشن ندہ وجائے ۔۔! ایک کیفیت، دین اسلام کے بارے میں ان کی سوج کی نشاندہ اور کس ہم کی تخر تیں اللہ علیہ کی تخر جی اسلام کے بارے میں ان کی کسوج کی نشاندہ اور کس ہم کی تخر جی ایک میں کی خرادہ اللہ اللہ عبدے احکامات کفر وارثہ اوکو غداتی اور اللہ میں کے احکامات کفر وارثہ اوکو غداتی اور اللہ میں کے احکامات کفر وارثہ اوکو غداتی اور اللہ میں کے احکامات کفر وارثہ اوکو غداتی اور اللہ میں کے احکامات کفر وارثہ اوکو غداتی اور اللہ میں کے احکامات کا میں کی میں کی اسلامی کے احکامات کا میں کی کا سال میں کے احکامات کی کی کسیدی کی کا میں کا سال میں کے ادا کی کسیدی کی کسیدی کی کسیدی کی کشور کی کے اسلام کی کسیدی کے کسیدی کی کسیدی کسیدی کی کسیدی کسیدی کی کسیدی کس رَبُوكِ وَمُنْ مُنْ اللَّهِ الللَّ

کی عزت و و قار کوخاک میں ملاتے اور برصغیر کے توا سے دلوں ہے ان کی ایمیت اور اور دمنزلٹ ختم کرنے پر کیوں تلے ہوئے تتے ؟ آپیے اس پر بھی غور کرتے چلیں۔

## (٣) مدايت وصلالت كاذبني معيار

قرآن مجید کے مطالعہ سے ہم پر میر حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے کا نماملا کی ہرشی کو ' زوج ' العین جوڑے جوڑے (Double) بنایا ہے، زین آسان، جاند سورج، جنت ودوزخ اور دنیاو آخرت ہے لیکر انسانی جیم کے اعضاء تک میں'' زوجالنا'ا کائمل کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو پیدائش کے بعد دانتوں کے جوڑے (Set) عطا کئے گئے ہیں۔ایک بچین ک'' دودھ والے دانت'' اور دوسرے چھ سات سال کے بعدان کےا کھڑ جانے کے بعد منتقل دانتوں کاسیٹ ٹھیکے ای طرح اللہ تعالیٰ نے بمیشہ فعال رہنے دالے انسانی عضو'' دماغ'' کے دظیفہ بھل (Function) کو بھی' دشعور'' اور ''الشعور'' دوخانوں ياحصول من تقتيم كيا ہے۔ دوسر لفظوں ميں يول بيجھے كه بهادا بي و ماغ جوسر کی بڈیوں اور جھلوں کے درمیان محفوظ ہے بظاہرایک نظر آتا ہے گر حقیقت میں یہ بھی" زورج" (Double) ہے اور عموماً دو' شفٹوں" میں ایل ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ ا مارت بیداری میں جارا دشتوری دماغ" کام کرتا ہے اور عقل اس کی معاون ورہبر ہوتی ہے۔ کیکن جب ہم نیندکی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا شعوری د ماغ اپنا د طبیفہ کل بند کردیتا ےاور وہ بھی سوجاتا ہے جسکوہم' م غفلت' کا نام دیتے ہیں۔ مگرالی حالت میں غیر شعور کا دماغ بيدار موكر ديوني سنجال ليتاب اور حالب نينديس انساني جهم كي اندروني ضروريات اورا پنی فطری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔غیر شعوری دیاغ کی خصوصیت بیہے کہ اس میں توجيهات كاكوئي' فانه 'نهيس بوتا\_يعني اس دماغ مين كيون اوركيبي كاكوئي سوال نهيس اثهتار اں کی مثال ہیہ ہے کہ جب ہم طبعی طور پر نینز کی آغوش میں ہوتے ہیں اور ہمیں غفلت کی وجہ سے بیشعور نبیل رہتا کہ ہم کہاں ہیں؟ مگر ہمارا غیرشعوری دماغ اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے اور ہم نیند میں مختلف خواب و کیھتے ہیں جن میں مجیب وغریب باتیں، نا قابل یقین اور محرالعتول واقعات وحادثات سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ مگر حالب نیندیس ہماراد ماغ ان اللَّكَ وَمُ مَا لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لِمَا لَكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمَّ اللَّهِ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِيلِّي اللَّهُ مِنْ اللَّالْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

لام بے بنگی اورخلائے عقل باتوں پر یقین کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس وقت ان غیر معمولی والقات سے ممکن ہو سکنے کے بارے میں سوچے کے قابل نہیں ہوتے۔ بیدار ہونے کے الادمیں خواب کے واقعات کے بے تکے بن کا احساس ہوتا ہے۔!

ماہر ین نفسیات کے مطابق انسانی دماغ کے اغدر شعور و الشعور کی بھی نفسیاتی مشکش الزكره دراصل كفرواسلام جن وباطل اور خيروشركي آماج گاه ب\_انساني دماغ جو اميدو فنت الجفرك اور فقال رہنے والاعضو ہے، بیداري كی حالت ميں شعوري طور پر اور حالت نيند الله غیر شعوری طور براس کے افعال ووظا کف برابر جاری رہتے ہیں۔غیر شعوری دماغ کی الوت عمل يوں تو حالت نيند ميں ای شعور برغالب آتی ہے خواہ وہ نينظ بعی ہو ياعمل تنويم (Hypnotism) کے نتیجہ میں معنوعی طور پر طاری کی گئی ہو۔ لیکن جب کسی انسان کے المعورى ذبن يركى خاص خيال اورجد بيكاشد بداورمسلسل ارتكاز موتا بي في كي لخت يا راللا رفت حالب بیداری میں بھی غیرشعوری ذہن اس جذبدو خیال کی حد تک، اس کے فتعوري ذبن اورعقل و دماغ پر حاوي بوجاتا ہے اور پھر انسان اپني تمام تر ذبانت اور عقل امندی کے باوجود غیر شعوری دماغ کے افعاسات کونہ صرف سی کہ قبول کر لیتا ہے بلکہ اس مے مطابق اینے طرز عمل اور شعوری قوتوں کو بھی ڈھال لیتا ہے۔اس کی مثال بول سجھ میں ا آتی ہے کہ جس طرح بر شخص میہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کی انسان کول کر دینا شرعی اور الاونی دونوں اعتبارے ایک شدید جرم ہے اور اسکی سرا میانی یا اپنی جان سے ہاتھ وموبيثهنا بي ليكن كسي سي شديد جمكرا اورازال موجاني كاصورت مين شدت غضب ا مغلوب موكر جب يبي شخص اين مخالف كوقل كردين كا فيصله كرليمًا بينوا بالريث المعالم المالية الطوريروه به بات الچھى طرح جانتا ہے كەاس كے اس اقدام كانتيجه بالآخراس كى اپنى پھائسى الله كل صورت مين ظاہر جو كا اور پھراس كے بعداك كے بيوى، يج بيوه اور يتيم اور خاند ديران ا ہوجائیں گے۔ مال باپ، بھائی مہن اور عزیز و متعلقین، خویش وا قارب سبغم سے الدُهال بوجائيں گے اورگھر كاساراشراز ومنتشر جوجائے گا۔ مگر چونكداس كاغم وخصاس اع شعوری ذہن پر غالب موتا ہے اس لئے وہ انجام سے بے برواہ موکر بالآخر کا رقل کا

الكِنْكُ وَالْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ اللْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُلِيلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمِؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِينِ الْمُؤْلِينِ

انتہا کی اقدام کر بیٹھتا ہے۔!!

ٹھیک بھی دبنی کیفیت ان لوگول کی بھی ہوتی ہے جو بریلویت کے زیرِ اثر احمد **را** خال صاحب کی تعلیمات کے بقیمہ میں شرک ویدعات میں سرسے پاؤں تک ڈو ہے ہو **۔** ہیں۔ ان کے سامنے ان خرافات کی تر دید میں قرآن وحدیث کی صرح نصوص اور ال

توجیهات جاہے جس ڈھنگ ہے پیش کی جا نمیں مگر ان کاشعوری ذہن خوابِغفلت ہے بیدارٹیس ہوتا کیونکہ ان کاشعوری دباغ خال صاحب بریلوی کی عقیدت کے نشہیل ہو رااز

ان کشیعی تعلیمات سے پوری طرح محورہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چاروں طرف معام م

میں چھلے ہوئے شرک ویدعت کے ماحول سے بری طرح متأثر اور تمل طور پر ماؤن ا مغلوب ہوتا ہے اس لئے وہ انچھائی اور برائی، حق وناحق اور سنت ویدعت کے فرق کے

ادراک سے قاصر ہوتا ہے۔وہ بے جارے غیرشعوری طور پردن رات وہی راگ الاسے م

مجبور ہیں جواحمد رضاخال صاحب کی پر فریب تعلیمات اور بر میلویت کی تشہیر کرنے والے نام نہاداور مفادیرست 'علاء'' کے ذریعیہ اینے ذہن و دیاخ ہیں مرتم کر دیا گیا ہے۔!!

شریعت کی اصطلاح میں جس چیز کو 'ندایت کہاجاتا ہے وہ دراصل دباغ کی شعود کی قو توں کے لاشعور کی کیفیت پر غالب آجائے کا بی نام ہے۔انسانی ذبن کے اعدر پر عظیم

تبدیلی صرف ادر صرف الله تعالی کی توفیق اور اس کی رحمت اور نظر کرم کے تیجہ میں پیدا

مُوتَى ج- يَهُدِيُ مَنُ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسُتَقِيْمٍ مُّ ثُمَّ مِنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسُتَقِيْمٍ مُّ

وشمنان اسلام اہل تشیع نے مسلمانوں کے انفاق واتحاد کو بارہ بارہ کرنے کے لئے اللہ اولیت کام بیریا کھوام الناس جن کی بری اکثریت قطعی جابل بیا نم خواند دھی انکاؤی رشید اولیت کام بیریا کھوٹھی انکاؤی رشید اور پر ناملام اور میچ معنوں بین ' اہل سنت والجماعت' بعنی اکابر علا ، در بر نہا بیعا کے اگر اس کے کردار کئی اور تکفیر کا حربہ نہا بیعا شری کی کردار کئی اور تکفیر کا حربہ نہا بیعا شری کے لئے جھوٹے الزامات کے ذریعی ان کی کردار کئی اور وہ ان سے بوائل توام کے دلوں میں ان علاج تین کی طرف سے نفرت دکدورت بیٹے گئی اور وہ ان سے بور کی طرب برگان اور تینے میں مان ان المراب اور تشریع کو اللہ کی کردار تینے گئی اور وہ ان سے بور کی طرب برگان اور تشریع کی طرف سے کی کردارت بیٹے گئی اور وہ ان سے بور کی انداز کی میں کا میں کردارت بیٹے گئی اور وہ ان سے ان کے میں کردارت بیٹے گئی اور وہ ان مان انہا کی کردارت بیٹے گئی اور وہ ان مان انہا کی کردارت بیٹے گئی اور وہ ان مان انہا کی کردارت بیٹے گئی اور وہ ان مان انہا کی کردارت بیٹے گئی ان کا کہ کہ کردارت بیٹے گئی اور وہ ان مان انہا کی کردارت بیٹے گئی کردارت کردارت بیٹے گئی کردارت بیٹے گئی کردارت کی کردارت کردارت کی کردارت کی کردارت کی کردارت کردارت کردارت کی کردارت کی کردارت کردارت کردارت کردارت کی کردارت کی کردارت کردارت کردارت کردارت کردارت کردارت کی کردارت کردارت کردارت کردارت کردارت کردارت کی کردارت کی کردارت کردارت

الراكان المالي ا

مادہ لوح کلمہ گوسلمانوں کوا گلے مرحلے پرآئیں میں لڑانے اور ان کے درمیان اخوت اور المائي جاره كے جذبات كوفتم كرنے كا بلان بنايا كيا۔اور چروحدت اسلامي كے بنيا دى عناصر ا بی بیخ تنی کرنے کے لئے ان ظالموں نے "فریلویت" کے پلیٹ فارم سے اپنی کوششیں بيز تركوي يو "الواداوراج كرد" (Devide and Rule) كى ياكيسى اپنائى گاور املای معاشرہ کوتہہ و بالا کرنے کے لئے قریب قریبہ کہتی انہوں نے جاہل عوام میں سے امھوٹا پروپیگنڈہ کیا کہ 'وہائی' لیعنی علاء دیو بنداوران کے پیروکاررسول اللہ کوٹیس مانتے۔ الورجب وہ'' دکھاوے کے لئے'' جج کوجاتے ہیں تو وہ'' ندینیٹریف'' بالکل نہیں جاتے بلکہ افرفات ومنی ہے ہی ارکانِ ج کے بعدلوث آتے ہیں۔ یہ پردیگنڈہ کددیو بندے متعلق الوگ لیتی ان کی اصطلاح میں 'وہائی' (نعوذ باللہ) حضور کے دیمن ہیں اور ان کے علاء نے اً إِنْ كَمَا بُولِ مِينِ فلال فلال جَكَدُوبِينِ رسولٌ كا ارتكاب كيا ہے۔وغيره وغيره-ان ظالمول ف اتی در ت اورا بے تلسل کے ساتھ جاری رکھا ہے کرفتہ رفتہ جائل عوام کے دلوں الل سے بات علماء دیو بنداوران کے بیروکارول کی طرف سے کینداور نفرت وعداوت بن کر ليدي كى كدريوبندى وبالى (خدائخواسته) دشمنان رسول بين اوراولياء اللدونيين مانة!

پیٹی کی کہ دیو بندی وہای (خدا تحوات اوسمان رسول ہیں اور اولیا ء اللہ ویدان باتے؛

ہاضی قریب میں جرمتی کے فوجی ؤ کیٹے (' جرسلا' کے دہت راست اور فوجی جزل'' گؤیکلا''
کانام دنیا ہیں سب ہے بور جھوٹے اور فرجی کے نام ہے مشہور رہا ہے۔ ای '' گؤیکلا''
نے بیا صول بناکر دنیا کے را ہے بیٹن کیا تھا کہ کسی بھی جھوٹی بات کی بار بار اور انتہائی شدت ہے کہ اراور اس کا مسلسل پروبیٹیڈہ کرتے رہوتو ایک دن وہ جھوٹ '' جی'' کاروپ افتیار اس کے گئے کہ جس طرح بھر جیسی طور ایک دن وہ جھوٹ '' جی'' کاروپ افتیار اس کے گئے گئے گئے گئے گئے میں اس جگہ سوران بن جاتا ہے۔ ٹیک ای طرح کے کہائی انسانی انسانی انسانی آن کی نوبی بات بار اساسل کے ساتھ مدتو ان تک بھوٹ بات بار اراسلسل کے ساتھ مدتو ان تک بھوٹ بات بار بار سلسل کے ساتھ مدتو ان تک بھوٹ کی درمیانی کیفیت میں بچھ مدت تک بیس اس کا شعور کی ذہمین و بیسی کی درمیانی کیفیت میں بچھ مدت تک بیس اس کا شعور کی ذہمین و بیسی کی درمیانی کیفیت میں بچھ مدت تک بیسی اس کا شعور کی ذہمین و بیسی کی درمیانی کیفیت میں بچھ مدت تک بیسی اس کا اشعور کی ذہمین کیلی مدت تک بیسی اس کا اشعور کی ذہمین کیلی میں کا انسان کا الشعور کی ذہمین کیلی بیسی کیلی مدت تک بیسی اس کا الشعور کی ذہمین کیلی کیلیٹ کیلیٹ میں کا اس کا الشعور کی ذہمین کیلی بیسی کیلیٹ ک

COUIS CONTRACTOR (AA)

اس سے متأثر اور ماؤف ہونے لگنا ہے اور رفتہ رفتہ وہ اتنامتنا اُڑ و محور ہوجا تا ہے کہ اسے ا جھوٹی اور غلط بات ایک حقیقت (Real Fact) معلوم ہوئے لگتی ہے اور اس مسئلہ میں انسان کی عقل وشعور اس کے لاشعور کے فیصلے کے آگے گھٹے تیک دیتے ہیں ۔!

اس بات کوزیادہ بہتر طور پر سیجھتے کے لئے گردو پیش سے چند مثالیں دی جاسکا میں۔ موجودہ دور کے غیر مسلمین لیتی ' دہندوول' کودیکھ کیجئے۔ان میں ایک سے ایک امل فليم يافته، دانشور فلقى اور ذبين وقطين افرادموجود بين \_ان مين جو ئى كے سائنس دال بھی میں اور بہترین انجیئر ، ڈاکٹر اور وکیل بھی ، جواسینے پیٹیوں کے اعتبار ہے عقل کے ین (Specialists) کے جاتے ہیں۔ مریخین کے گریلو ماحول اور ہوٹی سنیا لئے کے بعدے پینیتر عمر ہوئے تک ان کے کا نوں میں چونکہ پھر کے ان ہے جان بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی عظمت و محبت کے فسانے اور ان کے خالق وکارسا نے عالم ہونے کی باتیں پڑتی رہی ہیں جن کوایک مرحلہ پران کے شعور نے ایک گھوس حقیقت (Real Fact) کی حیثیت دے دی ہے۔ نیجاً وہ این ساری زبانت اعلیٰ تعلیم صلاحیت اور دانشمندی کے باوجود آج بھی اپن قوم کے جابلوں کی طرح مندروں میں جاکر ان حقیراور ۔ برجان پیخر کی مورتیوں کے آگے بلا تکلف سرنیاز جھکاتے اوران کواپنا حاجت رواءمتبوداورخدا بجحتے ہیں۔! اپنے ہی ہاتھوں سے تر اتی ہوئی مٹی اور پھر کی بیدمورتیاں بى ان كى كية "ايشور" اور دىج كوان على الداور معود كادرجد ركمتى بين اوراس المليا مين نەصرف ان كى عقل وخرد اورشغور واحساس مظوج اور بےحس ہوكر رہ گئے ہيں بلكہ وہ ان بنوں اور پیچر کی مورتیوں کے لئے جذبات عقیدت میں اس قدر بے خود اور ان کی عمبت میں ایسے متوالے بن گئے کہ افغانستان جیسے خالص اسلامی ملک میں جہاں ایک بھی ہیں و بدھ یاغیرمسلم اس ملک کا باشندہ نہیں ہے۔ وہاں ک'' طالبان حکومت' کے اس شری فیصلے پر کہ شرک کے نشان دعلامت ان پھر کے بے جان جمعوں کو تو ڈ کر نیست و نابود کر دیا اے ۔ تو بیاعلی تعلیم یافتہ اور دانشوراس کے خلاف ایک شور دادیلا، طوفان احتجاج اور رد ، كالكيك طويل سلسلة شروع كردية بين -ان كي ذرائع ابلاغ بي كيكرا يوان ساست

المرافق و المرافق الم

ر سے سخوں کوجلائے کی ہز ولا شر کت کرنے سے بھی نہیں شریاتے —! اور تھی کافروں اور غیرمسلموں کے ذہبن وشعور سران کے لاشعور ک

یہ تو تھی کا فروں اور غیر مسلموں کے ذہن وشعور پران کے لاشعور کی زبر دست کار رائی کا کرشمہ اگر جب ہم انسانی ذہن کے ای نتاظریں، ہر بلویت کے حریس گرفتارشرک میں کے جو یہ مصل اقدار اور ان کے جاریدہ تاتان انسانی تشخیر مسکر میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں

المات كرمتوالي مسلمانول اوران كي علاده مرقد قاديانيول، الل تشيئ مسكرين حديث ورا فافاني بو برون بيسي مراه فرقول اوراسلام كنام پراس كاستحسال (Exploitation)

گرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لاشعوری ذہن کی بالادی عقل و وجدان کی الا جس

للوی کیفیت، اور بحرز ده جذبا تبیت قدم قدم پردیکھنے کولتی ہے۔! ا تادیا نیوں کی مثال لے لیجئے۔ پاکستان کے مشہور ومعروف ''نوبل انعام یافتہ''

دوفیرعیدالسلام کو برصغیر کے طول وعرض میں کون نہیں جانا۔کدان کی وی صلاحیتیں اور مائٹ کی دی صلاحیتیں اور مائٹ کا ختا کہ اس کا دو کا اس کا کا دو کا اس کا کا دو کا کا سب ہے بردا اور مشہور انعام ' توبل پر انز' کس کی چکا ہے۔ کا اس ہے کا اس کے اور دو کیا ہے۔ گران کی اس بے مثال ذیانت ، علمی قابلیت اور شحوری سائٹ کا وشوں کے باو جود کیا کہ بات ہے۔ گران کی اس بے مثال ذیانت ، علمی قابلیت اور شحوری سائٹ کا وشوں کے باو جود کیا کہ بات ہے۔ ختا کی کو تعدید کی سائٹ کی گلک ہوں ہستیاں قاویانت کی زلف گرہ میری اس سر بیں اور نوی گذام احد قاویاتی کے خطی کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول اور وی خبر

لتليم رقي بن -

علامہ ڈاکٹرا قبالؒ نے شایدانہیں کے لئے میشعر کہا تھا ڈھونڈنے والاستاروں کی گذر گا ہوں کا اینے افکار کی دنیا میں محرکر نہ سکا

یمی حال پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سر طفر اللہ خال کا بھی تھا جوزندگی بھر قادیا نہیت ہے ہی وابستہ رہے —! آخرابیا کیوں ہے۔؟ اشتے باشعورہ ذہین اوراعلیٰ تعینم یافتہ افراد

برَيلُوتِكُ وَبِنَ بَهُوا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ا بھی بھین سے جس ماحول میں بل کر جوان ہوئے اور جو باتیں ان کے کانوں میں تسلسل اورتواترے پرٹی رہیں توایسے ذہین انسانوں کاشعور بھی اہل ہنودیا عیسائیوں اور يهوديوں ا کی طرح پایان کارشل ہوکررہ گیا اور ان کے لاشعور نے ان خرافات اور غلط نظریات کو جذبات عقیدت کی آمیزش کے ساتھ'' ملحوں حقیقت'' کی شکل دے دی۔ لا کھ کوششوں اور عقلی و منطقی دلیلوں کے باو جووآپ ان کے مزعومہ ' نرجی عقائد' و خیالات سے انہیں ایک التي مجى ييهينين مناسكة - إلا ميكده ومقلب القلوب، رب العالمين عي اينفسل سيكي كى قلب ماجيت كرك الصيدايت ديد -بلاشيده جربات برقادر ب. مسلمانون میں شرک دیدعت کی فراوانی، اور قبر بری کے مظاہر کو بھی آپ ای طرح قیاس کر لیجے۔! شعور ولاشعور کی اس ذبخی تھی کواب ذراعوا می سطح پرسلجھا کردیکھیئے۔ جارار د زمز ہ کا مشاہدہ ہے کہ جن جابل اوراجد گھر انوں میں بچے شعور کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی ایے گھرکے ماحول میں مال، باپ، پچا، بھائی وغیرہ عزیز وقریب لوگوں کے منہ سے ذرا ذرا سی بات پر مال بہن کی گندی گالیوں اور فخش الفاظ کے برمالا اظہار ہے ان کے کان آشااور روزمرہ کےمعمولات کی طرح عادی ہوتے ہیں تو جب وہ خود باشعور ہوتے ہیں تو ان کا لا شعوران مغلظات اوربات چیت میں فخش الفاظ کے برملا روزم و استعال کوایک'' ہنر'' اور " بات چیت کا و هنگ" سمجھ لیتا ہے اور وہ پڑے ہو کرآ کیل کی حسب معمول گفتگو کے دوران بات بات يربلا اشتعال انكيزي كم بهي كاليون اورفخش الفاظ كوابيا تكير كلام بناليتي بين. ای طرح جن گھرانوں کے ماحول میں دورِجدیدک' درکتوں ' سے ریڈ بوادر ٹیلی ویژن پرناچ گانے، کھیل تماشے اور رنگا رنگ ' ثقافتی پروگرام'' و مکھنے کے عادی بیے، پوڑھے، جوان ،غورت ،مرد،غرض کے سارے ہی افراد ہوتے ہیں۔ان میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اخلاقی انحطاط، براہ روی، دین سے دوری، اور بے حیائی کے مبلک جراثیم تمام افراد خاند میں پیدا ہوجاتے ہیں بشرم دحیاا ٹھ جاتی ہے، بہن بھائی ، باپ بیٹی ایک ساتھ پیٹھ کرفلموں کے حیا سوز مناظر روز و یکھتے ہیں۔غیرمحرموں کے گانے سنتے ہیں جن کے اکثر بول اور فقرے انتہائی فخش اور با زاری فتم کے ہوتے ہیں مگرر وزاندی ہی

क्षिप्रात

الداللدتعالى كى نفرت وبدايت كارفرمانه بو إِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّي مِصْوَاطٍ مُّسْتَقِيْم

اللَّهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقَا وَ أَرْفُقَا إِيِّماعَهُ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ الْرُفْقَا الْحَسَّابَهُ (م) وحدت اسلامي كعناصراوراُن برشب ثون

 يَلِينَكُ وَرَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَرَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَرَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَرَانِكُ اللَّهِ ا

چاہئے اور دین اخوت کی سہری اوی میں خود کو پرودینا چاہئے وغیرہ وغیرہ ۔ پیجالانکہ ''کل موس اخوۃ'' کی تعلیم شریعت کے نزویکے محض اخلاتی ہدایت یا تاکید واطلاع تک بی محدود تین ہے بلکہ پیشریعت کی مطلوب صفت ہے، اور اس کا مقصود واجہ

ہاں کی عملی مثق و ترین کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بے شارا حادیث مختلف عنوانات اور ہدایات کے ساتھ لتی ہیں۔ بیصفت استِ مسلمہ کے وجود کی اساس اور اسکے بقاء واسخکام کی حنانت ہے۔!! اسلاکی اقتلیمات کا ایک صفرور کی جزوبے۔!!

بدو المالم نے اللہ المان کو باہم شق و متحد کرنے اوران کے جذبہ اخت کو المحت کو المحت کو جذبہ اللہ المان کو باہم شق و متحد کرنے اوران کے جذبہ اللہ المان کی بیروی اوران پڑھل کرنے ہے ماری فروغ دیے کے لئے جوبیش بہاہدایات دی ہیں۔ان کی بیروی اوران پڑھل کرنے ہے مسلمان آج بھی ایک بار بجراز محمد واحد 'اور' نمیان مرصوص' 'بن سکتے ہیں۔ جس طرح و

دور محابدٌ دَتا بعین اور قرون او کی میں جذبہ اخوت سے سرشار اور باطل کے مقابلہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے ہوئے تھے ۔!

لِائی ہوئی دیوارہے ہوئے تھے۔! اسلامی معاشرے کی اصلاح وٹربیت کے لئے اسلام نے جونڈ ابیرا فتنیار کی تھیں اور حد

اس من میں جوا حکامات و ہدایات تربیت نے دی ہیں ان میں سر فہرست اپنے مسلمان ہما کا جواب دینا۔
ہمائی کو بلا تحصیص اور جان پیچان و تعلقات کے سلام کرنا، اس کے سلام کا جواب دینا۔
آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ یا محافقہ کرنا، دوسرے کی چھینک کی آواز پر برہمک اللہ
کہنا، باہم ہدیماور متحقہ شخانف کالین و میں کرنا۔ ایک دوسرے کی دعوت کرنا اور دیجوت قبول
کرنا۔ بیار ہونے پراس کی عیادت کرنا اور بعد مرگ اس کی نماز جناز ہ پڑھا اور اس کے لواجھین سے اظہار تعزید کی دافیر وامور کو ایک مومن کے دوسرے مومن پر "بنیاوی حقوق قائی سے اور ان کی کوتا ہی یا عدم اوا گی پر

قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عاسہ کرنے کی وعید سائی گئی ہے۔! ندگورہ بالا'' دحقوق'' کے علاوہ پاہمی تعلقات کو استوار رکھنے اور اسلامی معاشرہ میں توازن اور یک رنگی قائم کرنے کے لئے کچھاخلاقی ہدایات اور پابندیاں بھی اسلام اپنے مانے والوں پرعائدکرتا ہے جیسے فیبت لین کمی مسلمان کی پیٹیے پیچھے برائی یااس کا اس انداز

ملت اسلامیدیں جب تک ان اسلامی احکام وہدایات پر تختی سے پابندی کرنے کا المهیداور باہمی حقوق کا پاس ولحاظ اوران کی بچا آوری کا جذبہ کا رقم مار ہا، وہ یا ہم شفق و متحد المہید سے ظرا کر ہمیشہ باطل پاش المهمید باللہ بھی ہوئی دیواروں کی طرح مضبوط و متحکم سے جس سے ظرا کر ہمیشہ باطل پاش ہوتا رہا اوراسلام و شن عناصر کے تخر بجی مضبوبے ہیوید خاک ہوکررہ گئے ۔ اس وقت الحق مسلمان منصرف ہی کہ 'جسد واحد'' سے بلکہ وہ کشور کشا بھی سے ۔ ایک تلیل فرص میں انہوں نے قیصر و کسر کا جیسی عظیم سلطنوں کے تخت الب دیے اور بحر و ہر کواسیت میں انہوں سے روید ڈالو۔! ہم ہر تو بھی ایک میوں سے روید ڈالو۔! ہم ہر تو بھی اللہ ورک کی موں سے روید ڈالو۔! ہم ہر تو بھی ا

آج بھی ہو جو اہراہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

اسلای معاشرہ کی شیرازہ بندی اور رسلمانوں کو آئیں بین متفق و تعداور شیر وشکر
اگرنے کے لئے اسلام نے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کوسلام کرنے اور سلام کا
جاب دینے کی جوتر غیب، تاکید اور ایمیت دی ہے ولی ایمیت اور تاکید وہدایات اسلام
کے رکن وعباوت ''نماز'' کے علاوہ کی اور عمل یا عبادت کے لئے نہیں ملتی۔ قرآن جمید کا
جہ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم و کیھتے ہیں کہ اس میں جتنی شدت اور تاکید کے ساتھ
ہوارست ''اقامت صلوق'' کے احکام وہدایات جگہ جگہ نظر آتی ہیں، تقریباً آتی ہی ایمیت
ادر تاکید و تا ویب ہمیں مسلمانوں کو آئیں ہیں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے لئے
اور تاکید وتال کے طور یرسورہ ' النہ اؤ' میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قَ إِذَا حُيِّيتُهُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوُا اورجب تهين ملام كيا جائة تم زياده بمتر بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا مِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ علىٰ كُلِّ شَيّْ حَسِيْباً عماليٰ اللهِ النَّام كَنِواللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيّْ حَسِيْباً عماليٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيّْ حَسِيْباً عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُواللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَ

واضح رہے کہ جس کی خصوص عمل کے کرنے یا شدکرنے کا "با قاعدہ حساب" لئے جانے کا قرآن یا حدیث میں مذکرہ ہو، وہ عمل یا تو قرض کا درجد رکھتا ہے یا داجب کا ۔ اور داجب کی اہمیت فرض ہے کم نہیں ہوتی ۔ اس آیت کر پیر میں اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب بہر صورت دینے کی تاکید و تہدید فرمائی ہے خواہم آئیس الفاظ میں جواب دویا اس سے عمدہ اور بہتر طریقہ پر زیادہ بہتر الفاظ میں دوء کی مسلمان بھائی کے سلام کا جواب تمہدارے ذمہ سے بہر حال ساقط میں ہوتا۔ اور قیا مت کے دن تحمیس اس کوتا تی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوتا ہوئے گا۔ !

ای طرح سورہ "النور" میں ارشادر بانی ہے:

فَإِذَا ذَخَلُتُمُ بِيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَىٰ جبتم البِي العَول مِن داخل مون اللهِ اللهُ اللهُ

بركت والى عده چز ہے۔!

سلام کی خصوصی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جنت میں پہو چُ جانے کے بعد جب کہ تمام مراسم عبودیت ، نماز، روزہ وغیرہ سب ساقط ہوجا کیں گے، بہناں تک کہ باری تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کے وقت بھی تجدہ کرنے ہے روک دیا جائے گا۔اس وقت اور ایسے ماحول میں بھی ''سلام'' کا عمل باہم ملاقات ہونے پر جاری وساری رہے گا۔۔!

سلام کی اس خصوص اہمیت اور اسلامی معاشرہ کی تربیت کے لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیار شادات گرامی کتب احادیث میں ملتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں كدرسول الله ينظيف إرشاد فرمايا لوكوارحل كي عیادت کرواور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور ملام كوخوب حارون طرف بهميلاؤ بتم سلامتي كے ساتھ جنت ميں داخل كردئے حاؤكے۔

عن عبد الله بن عَمْرِو قَالَ إِ قُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِعْبِدُوا الرّحمٰنَ وَ اَطُعِمُوا الطَّعَامَ وَ ا افْشَوُ السَّلامَ تَدُخُلوا الجَنَّة بسلام (رواه الترمذي)

اسی طرح تعجیج بخارتی و مثلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ ہے ہی ایک اور ارُوايت مردى بكرايك مخض في رسول الله علي على الديارسول الله اسلام من كيا چیز (لعنی کونساعمل) زیادہ اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا یا کرو اور برخض كوسلام كياكرو-خواه اس معتمهارى جان يجيان بويانه بوسا! (منق عليه)

صحيح مسلم مين حضرت الوبريه رضى الله تعالى عنه سے روايت ب كررسول الله صلى

الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا:

" تم جنت مين اس ونت تك داخل نبين بوسكة جب تك كه يور عطور يرمؤمن نه بن جاؤ (يعنى تهاري زندگي شريت كے تقاضوں كے مطابق بى بسر ہو) کیا تہمیں میں وہ عمل نہ بناووں جس کے کرنے ہے تہمارے اندر باہمی محبت ویگا لگت پیدا ہوجائے (ادروہ سے کہ) سلام کو آپس میں خوب يحيلاؤ" (صحيمتكم)

یہ صدیث نبوی اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ ایمان جس پر داخلہ جنت کی بثارت اوروعده بوه صرف كلمه يزه لينے اور عقيده كائبي نام نہيں بلك كلمه كے تقاضوں ميں ویگرا عمال عبودیت کے ساتھ ساتھ اہلِ ایمان سے باہمی الفت ومحبت بھی''لازی شرط'' ہے۔جس کی بچا آوری کے بغیر دعو کا ایمان معتبر نہیں ہوسکتا۔!

سلام ہی کے سلسلے میں سنن الی واؤ داور تر ندگی کی میروایت بھی قابل غور ہے: د حضرت عمران بن حمين رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ايك شخص رسول الله بني كي خدمت مين حاضر جوااوراس نے كہا "السلام عليم" آب نے الله تعالى كاليفنل وكرم اورانعام وقانون ہے كدامت مسلم كا چرفض جمى ايك نكى كرے گائى كودن نكيوں كى برا براجر ديا جائے گا۔ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے قتی جنآ ، باير اجر ديا جائے گا۔ قرآن مجيد ميں ارشاد ہے اس خص بيالحت نتي قبق عَلَى اُ اُلْمَا اَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

میدهدیث نبوی مسلمانوں کی اس عمولی دہنیت کی نئی کرتی ہے کہ کسی کو 'السلام علی'' کہنا محض ایک دعائے جو مختاطب کی سلامتی کے لئے کی جاتی ہے کتم پر سلامتی ہونتم خوش و خرم رہوء تم ہر شم کی آفات و بلاء سے محفوظ رہوو غیرہ و فیرہ لبذراجن لوگوں سے ہماری مخالفت اور مارائ منگی ہے، ہم ان کو سلام کر کے ان کی خیرخوائی کیوں کریں۔ ؟ وہ ہمارے دشمن اور ہم ان کے دشمن ایہ حدیث نہو کی اس برخود غلط قربنیت اور فاسد خیال وظریہ کی جڑ بھی کاٹ ویتی ہے۔ اس حدیث ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کی مسلمان کو 'السلام علیم'' کہنے کا عمل مدصرف یہ کہ مخاطب کے لئے دعا کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کی ادا گی ک

سأتهدى جارب نامه اعمال مين بعي كم ازكم دن نيكيال كلهودي جاتى بين -اسي طرح اگر جم نے اگر ' ورحمة اللهٰ' كے الفاظ بھى السلام عليم كے ساتھ شامل كر لئے تو بيس نيكيوں كے ہم بہر حال مستحق ہو گئے اور را گر' ورحمة اللہ'' كے ساتھ ميں ہم'' و بركامة' كے الفاظ بھي جوڑ دیں تو ہمیں بیٹھے بٹھائے تیں نکیاں بلامشقت ل کئیں۔! کیا یہ ہمارے لئے کسی بھی لحاظے خسارے اور گھائے کا سودا ہے —؟؟ جہاں تک''السلام علیم'' کے الفاظ کے ذریعہ مخاطب کے لئے سلامتی گی وعا اوراس کی خیرخواہی کی بات ہے تو اس کے لئے ہماری دی ہوئی بیدُ عاامی وقت کارگراور باعث سلامتی ہوگی جبکہ و چخص ہدایت یافتہ ہواوراس کا شارصا کے مسلمانوں میں ہوتا ہو۔جیسا

كةِرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ كاار شادے۔

والسَّلَامُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَى . اورطائن پان كامتَّق مرف وي الساك ب (طه: ٤٧) جوبدایت کی پیردی کرے (بدایت یافته و)

لینی گراہی میں مبتلا اور اللہ کے باغیوں کی سلامتی کی کوئی دعا یا سفارش اللہ کے يهال مقبول نہيں ہوگی سلامتی کے مستحق صرف ہدایت یافتہ لوگ ہی ہیں —!للبذاا گرہم نے کسی ایسے کلمہ گومسلمان بھائی کوسلام کیا لیعنی اس کی سلامتی کی دعا کی تو اگروہ راہ ہدایت ے دور ہے اور شرک کے آزار میں مبتلا ہے قو وہ اللہ کے نزدیک گراہوں اور باغیوں میں

شار موتا ہے۔ جیسا کر قرآن مجید میں سور والنساء میں اللہ تعالی ارشاد قرما تا ہے: وَ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ جَمِ الشُّرْتَالُ (كَوَاتَ يَاصَفَاتَ میں ) کسی کوبھی شریک کیا۔ وہ گمراہی ضَلَا لَا بَعِيُداً ٥ (النساء:١١٦)

میں بہت دور تک مبتلا ہو گیا۔!

الی صورت میں بلاشیا س محض کے حق میں جاری سیسلائی کی دعا بیکار چلی جائے گی ۔ گرجمیں السلام علیم کے دعائیہ الفاظ کی ادائیگی کا صلہ دی، بیس، یا تنس تیکیوں کی صورت میں بہر حال کر رہے گا۔ کیونکہ بداللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وعده بإلبذاالي صورت مين بميل برك وناكس كله كوسلمان بعاني كوسلام كرنے ميس كيا فتصان ہے۔؟ ہم تو بر صورت قائدے میں ہی رہیں گے خواہ وہ نخاطب اللہ کے مزد یک سامتی کا مستق تعایا تبین تھا۔!

المازيل جب بمن التحيات "رد هت بين واس من سده عاجمي رد هت بين :

السَّلَامُ عَلَيْفَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ (اكاشُ) بَمِرَا فِي الْأَى الرَّهْ اوراشك الصَّلِوفِينَ. لَيْدون فِي المَّاسِلِوفِينَ. لَيْدون فِي المَّاسِلِوفِينَ.

اس مصطوم ہوا کہ''سلامتی کی دعا'' (السلام علیم) کی تبولیت کا اٹھار منصرف بیرکہ کی کے سلمان اور ہدایت یا فتہ ہونے پر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سلمان کا شار اللہ تعالیٰ کے مزویک صافح اورا طاعت گز اربندوں میں بھی ہونا چاہئے لیتن اگر چرکسی کا صاحب انھان ہونا بی اسکے ہدایت یافتہ ہونے کی ولیل ہے بشر طیکہ وہ اسے اٹھان کے شہداور ہدایت کی شرین کوشرک بدعت کے ایلوے کی آمیزش کر کے اسے کڑ وااور بیکار نہ کردے۔اس لئے

سلامتی کیلے بدایت کی شرط کے ساتھ صالحیت اور حسن مگل کی شرط بھی الگادی گئی ہے۔! الیمی صورت میں اگر کسی کلمہ گوسلمان کو صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اپنا دینی بھائی سجھتے ہوئے ہم اسے سلام کرتے ہیں تو ہمارا میگل خود ہمارے لئے یقیماً باعث اجروثو اب ہی ہوگا۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ دہ شخص جس کوسلام کیا گیا 'دصالحین'' کی صف میں اللہ کے فزد یک (یابندیوں کے فزدیک) شارنہ ہوتا ہوا وراس کے جس میں ہماری یہ 'خیرخواہی''

سلام کے سلیے میں اس کا بید پہاؤیمی و بی نشین رہنا چاہئے کرکی کو السلام علیم "کہنا بلا شبہ نخاطب کے سلامتی اور خمر خواتی کی وُعا ہے۔ اگر ہمارا مخاطب بدقستی سے ہمارے نزویک بہارے کے رائے پڑیں ہے بلکہ گراہ ہے۔ صارتی اور ٹیکٹین ہوتی کہ ہماس اور برکار ہے تو کیا ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم پر بیو وسداری عائد ٹیس ہوتی کہ ہماس کی ہدایت اور اصلاح کے لئے کوشش اور وُعا کریں ہے؟ جبکہ ایک خدسٹ نیوی میں رسوان النہ سل النہ علید ملم کا ارشاد جس کا مقبوم ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے لئے اس =(199)=

بہ نبت اس کے کروہ خودایے لئے وعا کررہا ہو کیونکددوسرے کے لئے وُعا کرنے فاطوس، معض اور خرخوای کا جذب دل میں موجزن ہوتا ہے اور اپنے لئے وُعامیں الغو غرضیٰ ' کے عضر کی شمولیت ہے افکار نہیں کیا جاسکا۔ البندا الی صورت میں اگر ہم می سلمان بھائی کواس کے ایمان وکل میں کوتا ہوں ہے واقف اور اے اپنی دانست میں صراط متنقیم سے بٹا ہوا تبجینے کے باوجود' السلام علیم' کے الفاظ کے ذریعیا سے سلامتی اورخوْں بختی کی دعا دے دیا کریں تو کیا میمکن نہیں کہ وہ غفورالرحیم اس شخص کے حق میں ادری اس پر خلوس دعاءِ سلامت روی کواینے لطف و کرم سے شرف قبولیت عطا فر مادے اور وہ اللہ کی تو ثیق سے غلط راستوں کو چیوڑ وے اور گراہیوں کے اندھیروں سے نکل کر ا المراطِ متنقيم كى روثن شاہراہ پرآ جائے ـ كيااس طرح ہم اپني اس مخضرى وَعا ' السلام عليم'' ہے ذرید اس کوجہنم سے بچانے کا سبب اور داسط نہیں بن سکتے ۔ ؟ اور کی انسان کوجہنم کی الاگ سے بچانے کی کوشش کیا جارے لئے معادت دارین کی بات نہیں ہوگ -؟؟ ببرنوع! اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ "السلام علیم" کا بیمل اسلامی معاشرے کی پرشکوہ ممارت کی تغییر میں اس کی اینٹوں کو باہم جوڑنے اور مضبوط ومشحکم عقف اور بام دور بنانے کے لئے ایک ناگز برمسالدادر بہترین اسیدف کی حقیت رکھتا نے۔اور مارے اس بوسیدہ اسلامی معاشرے کی تعمیر نوکے لئے درکار مسالہ میں ' السلام اليم" ك عضريا "سينك" كى مقدار جتنى زياده شامل دوگى، اتنى بى مضوط، پائيدار اور متحكم عمارت وجودميں آئے گی۔ جو باوخالف کے تیمیٹروں، بدلتے موسموں کے تیوراور مشكلات وحادثات كى بلاكت خزر مرحيول سااب مسلمكاى اى طرح حفاظت كركى جس طرح قرونِ اوليٰ ميں كُتَّمى —!

سلمانوں میں باہم ملاقات کے وقت''السلام علیم'' کی کنٹر ت اور تاکید واہمیت کو مسلمانوں میں باہم ملاقات کے وقت''السلام علیم'' اجا گر کرنے کے لئے سنو الی داؤد کی میسی حدیث بھی جمیں دعوت فکر وعمل ویں ہے جس کے راوی مشہور صحابی رسول محضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عشیل -

آپفرماتے ہیں :-

كَ وَانْ مُنْهُ اللَّهِ اللَّهِ

"جنابرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا- جبتم ميس ي كى كى ا ہے کی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتو چاہئے کدوہ اس کوسلام کر ۔۔ اگر اس کے بعد کوئی درخت یا کوئی د بواریا پھر کی چٹان ان دونوں کے درمیان حائل ہوجائے (اور تھوڑی دیر کے لئے وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہ سے غائب ہوجائیں)اوراس کے بعد پھر سامنا ہوتو پھر سلام کرے۔'' (رواہ ابوداؤد) بهر كيف! اسلامي حقوق اور ساجي روابط مين "السلام عليم" كوجومركزي اوربنيادي حیثیت حاصل ہاوراحادیث نوی میں اس کی جس طرح زبردست تاکیدور غیب ملت ہے وه محض اسلوب ملاقات، ملى رداح، اسلامي شاخت اور باجمي تعلقات كي خوشگواري كي علامات اوراعلان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ''افثو السلام' 'لیتی سلام کوخوب بھیلاؤ کا فرمان نبوئُ اس حقیقت کی طرف اشاره کرتا ہے کہ سلمانوں کا بیٹل نفسیاتی اعتبار ہے بھی یا ہمی وہنی قربت، خمر سكالي كا اظهار اورآيس من دلول كي كدورت وحوف كا ايك مؤثر وربيد اور بہترین لائحمل ہے۔ایک مسلمان جب اینے بھائی ہے''السلام علیم'' کہتا ہے تو اس طرح اس کا مقصد نیصرف بید کداس کے جان و مال کی سلامتی کی دعادینا ہوتا ہے بلکہ بالواسط طوریر وہ اسپے اس دینی بھائی کواس طرح بدآگاہ بھی کرتا ہے کہتم میری طرف ہے مطمئن رہو میں تمهارا خیرخواه بون، بدخواه نبیس بون، تمهارا جدر د بون، دشمن نبیس بون، تمباری جان و مال اورعزت وآبرومیری دست برد سے بمیشر محفوظ رہیں گے بتمبارے مفادات اور بھلائی مجھے اى طرح عزيز ہے جس طرح ميں خودايے لئے ان باق ل كومزيز ومحبوب ركھتا ہوں۔ چنا نجي

حفرت الن ي روايت ب كدرسول الله والله نے ارشاد فرمایا۔ قتم اس ذات و پاک کی جسکے قضه میں میری جان ہے، کوئی بندہ سی مومن میں ہوسکتا جب تک کہ وہ اینے مسلمان بھائی کیلئے بھی وہی پندنہ کرے جوایے لئے پند کرتا ہو۔

اس حقيقت كى طرف أيك اورحديث نوى من رسول الله على الله عليه وسلم كاارشاد ب عن أنس قال قال رسول الله عَيْرُاللهِ والذِّي نفسى بيدم لا يُؤمن عبد حتى يُحِبُّ لاخيه ما يحبّ لنفسه. (متفق عليه)

**学证(1) 第一一一一一一一一一一一一一** ببر نوع! "السلام عليم" كينه والي كو يھلے بى ان تمام باتوں كاشعور اور دائى المغارند موهراسلاي معاشرے ميں سلام كى كشرت اور قدم قدم پراس عمل كا ون رات النامين ون مرتبه اظهار موت رہنے ك تتيج مين "السلام يكم" كالفاظ ميں پوشيده بيتمام (الدوبركات غيرمحسوس طريقي براسلام معاشر \_ كافراديس ظاهر موناشروع موجات الاد بار بارسام وجوابي سلام كى تحرار سے لاشتور ميں وين قربت اورايك دوسرے ك لئے جذبات اخرت وعجت كى عمودتى بدولول كى زنگ اور كدورت رفته رفته زاكل الناشروع ہوجاتی ہے اور بغض ونفرت کے تاریک افتی سے باہمی محبت ویگا نگت اور الدردي واينائيت كانير تابال طلوع مونا ہے۔! جس طرح قرآن واحاديث ميں مختلف آبات، دعاؤں اور قرآنی عملیات کے ورد کے نتیجہ میں ان کے الفاظ کی تاثیر کاظہور میں آنا ابت بـ حثلًا لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ يُرْحَمُ عَشِطان في فرار ہونے كى حديث نبوى يامعو ذ تنين اور ديگراور دعاؤں كى مسلّمہ تا ثيرات وغير داتو پھر الليل عليم" ك وردى كثرت اورسلم معاشره ميں اس كي تشبير واشاعت مے مطلوبہ نتائج الماني معاشرے كافرادين آخركيول شودار شهول كے - ؟ كيا سلام كى كثرت كى کا کیداور کل اسلامی معاشر ہے کی پیملائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوائییں ہے۔؟ اور كياكسى مسلمان كوفر مان رسول مين مسى قتم كاكوئى شبه ياتر ة و موسكما ہے۔۔؟؟ مسلمانوں میں باہمی الفت ومحبت کے جذبات کی افزائش اور فروغ کیلیے ''السلام ملیج" کے عمل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کیلئے أيك اورلا جواب" فارمولاً "ارشادفر ما يا تفا-اوروه حديثِ نبوي كےمطالِق بيقا-آپس میں ایک دوسرے کو ہدیداور تخددے رہا التَّهَادُّوا تَحَابُّوا "-كروءاس في تميار عداول من ايك دوسر ب

کیلے جب والفت کے بذبات پیداہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وملم کے بتائے ہوئے باہمی محبت اور الفت کے فروغ کے لئے اس بے مثال ''فارموئے''کی افادیت سے انکار کسی کے لئے بھی محکن نہیں ہے۔ بلکہ میڈو عین انسانی نفسات کےمطابق ہے۔ای طرح آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کو ا اسیے ساتھ دستر خوان پر پٹھانا بھی ای لئے باعثِ ترغیب اور نفع بخش بتایا گیا ہے کوا ہے جذبہ خلوص واخوّت کوجلاء ملتی ہے۔ کیونکہ ہدییاور تحفہ کے لین دین تک تعلقات میں رہے میں دکھاوا، بدلہ اور ناموری کا جذبہ بھی کی صد تک شامل ہوسکتا ہے مگر وعوت کر سا عمل غلوص نیت کے بغیرعمو ما ممکن نہیں ہوتا۔ گویابید دعوت کاعمل ایک طرح سے مسلمالا میں باہمی جذبہ خلوص کوم ہمیز کرنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ای طرح بیار پری اورعماد، مجمی جذبہ خلوص کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ تاہم اس میں بھی کچھ نہ کچھ رواج یاریا آمیزش موناممکن ہے گر کسی کی وفات پرشریک جنازہ ہونا اوراس کی مذفین ونماز جنا میں حصہ لینا کسی بھی صورت میں ریا کاری کاعمل نہیں ہوسکتا۔ تعزیت کاعمل بلاشبہ انبا كے دلى جذبات كا آئينہ دار ہے۔! جناب رسول الله سلى الله عليه وللم نے اسلام كرشة انوت كوانتهائي اہم اور مقدا قرار دیا ہے اور امت کے افراد اور مختلف طبقوں کو خاص طور پرید ہدایت اور تا کید فرمائی۔ كەدەلىكە دومرے كواپنا بھائى مىجھىيں اور باتىم خىرخواد، خىراندىش اورمعاون ومدد گاربن رہیں۔ ہرایک دومرے کا لخاظ رکھے اور اس دین تعلق اور رشتہ سے جوایک دومرے ۔ واجب حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں دریغے نہ کر ہے۔! بخارى ومنكم كى روايت كےمطابق حضرت الدموي اشعري فرماتے ہيں كدرسول الم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔ ايک مسلمان سے دوسر ہے مسلمان کا تعلق ايک مضبو عمارت كى طرح ب\_اس كاليك حصدوس كومفبوط كرتاب بهرآب في اب ابك باتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کواس طرح ہا، ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہونا چاہئے۔ ای طرح صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر اسے روایت ہے کدرمول الند صلی اللہ لميوملم في فرمايا مهار مسلمان الكي شخص واحد ( ك تشلف اعضاء جهم ) كي طرح إيراه اس کی آگے دیکے تواس کاساراجم دکھ صوں کرتا ہے اورای طرح اگراس سےسریم

क्षिया । जिल्ला क्षेत्र ।

الله بھی ساراجہ ورد میں شریک ہوجا تا ہے۔!

اسلام نے سلمانوں کی معاشرتی زندگی میں غیبت، جموث اور بہتان کو گنا و کہرہ

اسلام نے اور اول الذکر کواپئے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح کر یہہ

اللی الفراط عمل بتایا ہے۔ ای طرح چفل خوری کے مرتئیب کے لئے جنت میں داخلہ کو

اللی کے فعل اور طعید زنی کی فیج عادت کوائیان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح

المی نبوی مَن غَسَنَا فَآئیسَ مِنَّا مِن صاف طور پر اس بات کی مناوی کردی ہے کہ

المی نبوی مَن غَسَنَا فَآئیسَ مِنَّا مِن صاف طور پر اس بات کی مناوی کردی ہے کہ

المی نبوی میں اس کا شارتہیں ہوگا ) ایس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ شخص فرمان رسول کے اللہ اس کا شار نہیں میں اس کا شار تھیں بولی این اس کا شار اللہ اور اس کے مناوی کردی ہے کہ

اللی جب مسلمانوں میں شارتہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فزد کیک یا تو اس کا شار اللہ اور میں میں میں میں موالیا کے مواد کے مناوی کے اس کا شار اللہ اور اس کے رسول کے کہ وہ کھی اس کا شار اللہ کا اور غیر مسلمین میں ۔ کیا یہ معمولی مرزئش اللہ الور عیر سلمین میں ۔ کیا یہ معمولی مرزئش

الله ويسط الدسلى الله عليه وسلم كى به حديث مبادك كه "سبداب المؤمن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله وينافس بداوراس كول كرنا كفر كريراير

الله وقت الله كفر" معنى كس مسلمان كوگال و يناسق ب ادراس لوگ لرنا لفر لے براير الارت اسلام معاشر سے بيس با جمي تعلقات كومتو از ن ركھنے اور ايك دوسر سے كي تو قير الارك و آبر و كا احترام كرنے كے لئے ايك مؤثر كر دارادا كرتى ہے —!

الله اورا سکے رسول صلی الله علیہ وسلم کے نہ کورہ بالا احکام وہدایات اسلامی معاشر کے اللہ اسلامی معاشر کے دیشیت الافلات اور مسلما نوں کے جذیبہ اسلامی عقائداور قرآن وسٹت پریٹی نظریات کے فولا دی

المار ضرب لگانا اور اسے' دفتح کرنا' ممکن نہیں۔اس حقیقت کو دشمنانِ اسلام یہوداور
المار ضرب لگانا اور اسے' دفتح کرنا' ممکن نہیں۔اس حقیقت کو دشمنانِ اسلام یہوداور

ال عنی انجی طرح جائے تنے چنا نچی انہوں نے اپنی ساری توجائنتنا یا است مسلمہ کی طرف الڈالی کردی اورانشلاف وافغ اق امت کی کوششوں میں اپنی ساری تو انائی اور تنام وسائل المک دے۔! خاص طور پر برصغیر ہندویاک میں ' مریلویت'' کے بینر سلے اہل تشخیر کے مستقل نمائندے اور ان کے عقائد وفظریات کے معنوی'' ڈوسٹری بیوڑ'' جناب او خاں صاحب بریلوتی نے تقریق بین المسلمین کے لئے مسلس بیاس سال تک آلا

کوششیں کی ہیں اور اس کے نتیجہ میں ہندوستان کی سرز مین پرمسلم عوام کا جس ہے! کے ساتھ دوئتی استحصال (Exploitation) ہوا ہے اس کی واستان المناک بھی

عبرت انگیز بھی —! خانصا حب بریلوی نے تقیہ کے لبادے میں مستور ہوکر کن ہلکا اور مفسدانہ چالوں کے ذریعہ سلمانان ہند کو متفرق ومنتشر اور باہم متنفر کیا ہے ال صف سیسی میں مربعتہ میں سال کی سخت میں سیسی میں اسلام

صفحات میں ہم اس کا مختصر ساجا سرّ ہے لینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز جناب احمد رضا خاں صاحب ہریلوی کی ڈبنی میش رفت اور افا دِطبح کا جائزہ

سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ کا ز کے لئے کس قدر شجیرہ، فکر منداور ہمہ ونت نقال ال شخے مسلمانوں کی صفوں میں رخنہ اندازی اور انہیں باہم دست بگریباں کرنے کیا انہوں نے نہایت منظم طور پر اور با قاعدہ'' پلائنگ'' کے ساتھ مسلمل بچاس مال ا

ا ہوں سے ہمایت ہم سور پر اور یا فاعدہ پلاسک سے ساتھ ہی بہا ہیں ہے ہی ہی س بیچا ک سال حدوجہدی تھی اور بالآخروہ ہندوستان کے سلمانوں کو یا ہم گڑانے اور ایک دوسر ہے منتقر اور بے زار کرنے میں کامیاب ہوگئے تھے۔ خانصاحب پر یلوی کے سواخ لگالا احمد بیلی تعییتی نے بھی اس حقیقت کا اعتر افسان الفاظ میں کیا ہے۔

ع فا ال سيست المراف الفاط في الياب - " " مولانا الحررضا غال صاحب بياس مال مسلسل الى جدو جهد يس

منہمک رہے۔ یہاں تک کہ مستقل طور پر دو مکتب فکر قائم ہوگئے۔ دیو بندی یا وہانی اور بریلوتی '' { 1 }

جناب احمد رضاخان صاحب بریلوی نے اسلام کے متحکم قلعہ میں نقب لگا۔ مسلمانوں کو علائے اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے لئے سب سے دول سے دین کس کی شاند ہیں میں میں حسمی سیم تندیں سے میں کس کی جب دولا

''علاء دیو بند'' کے خلاف ایک محاذ بنایا جس کی پیچھتنصیلات قارئین کرام گذشتہ مال ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر جب اس بے بنیاد اور چھوٹے پروپیگنڈے سے متاثل مسلمانوں کا ایک معتد بہ طبقہ ان علاء سے بدگمان اور منتشر ہوگیا تو پھر خانصا حب پر النام النام

الموزوق مجھا کیان علماء دیوبند کے تبعین جوہندوستان کے طول وعرض میں کثرت سے الله بین ان کے خلاف بھی محاذ آرائی شروع کردیں۔ چانچہ جاہل عوام میں نہایت المالى توين كرتے بيل اور اولياء الله كوئيس مانے وغيره وغيره انہوں نے اسلامي الله اور حديث وفقد كے صفحات ير ندكور مرتدين، منافقين، خوارج اور اہل بدعت و جواحکامات وہدایات مسلمانوں کورے گئے تھے ان سب کو' وہاپیوں' پر چیاں لل الوقوام كويمي ياوركرايا كديرسب احكام ان وبايون ديوبنديون كے لئے بى قرآن 

المراني، جُوس اور ہندؤں تک سے بدتر ہیں -!

ال تشیع لفظا" برعت" سے بہت چڑتے ہیں اور وہ اسلام میں برعت کا وجود تشکیم الماني " در اصول كافي " ميں الوجعفر يعقو بكليني راز تى نے تكھا ہے كه " ديني احكام كو الرابيان المرام معصومين كالعليم ومدايات كے خلاف اور "ناصى" كوگول كاطريقه الله و بن میں حالات وزمانہ کے لحاظ میں ناگز پر ترمیم واضافہ اور احکام میں روّ المانى كى روشى مين بلاشبكر سكت بين - چنانچة "اصول كافى" ك" باب البداء" مين ا المفرصادق سے منسوب ایک روایت کلھی گئی ہے جس میں انہوں نے قر آن مجید کی الله مُن يَمْحُوُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ (الرعد: ٣٩) كَنْ واوروضاحت كرتے ہوئے فرمایا كە كتاب ميں ہے۔ الله أَهُلُ يُمُحِيُ الا ما كان ثابتاً وَ

وبی چیزمٹال جاتی ہے جو بہلے سے موجود تھی اور وہی چیز شبت کی جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ { ۲ }

الله يثبت الا مالم يكن-الماحظهو" قاوي رضوية احدرضاخان بريلوي على رص ا-

المراقي الوجعفر يعقوب كليني رازي م ١٥٠٠

برَيلويُكُ نِهِ يَ مَهْرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اسکی شرح اورتشبیم کرتے ہوئے''اصول کافی'' کے شارح عَلامة قز و تِنی نے لکھا ہے ا " برائے ہرسال کتاب علیحد ہ است مراد مرسال كيلي ايك كتاب عليحد وموتى إلى كتاب است كدورآل تفيرا حكام حوادث ہے مرادوہ کماب ہے جس میں ان ادکام كدمختاج اليدامام است تاسال ديكرنازل حوادث کی تفسیر ہوتی ہے جن کی ضرور مق شود ماّل کتاب ملائکه وروح در شب قدر امام وقت کو آئندہ سال تک ہوگی۔ اس كتاب كوليكر ملائكه اورالروح شب قدريي برامام زمال ـ" { ١ } امام زماں پرنازل ہوتے ہیں۔ بانی بر بلویت جناب احمد رضاخال صاحب بھی اینے شیعی مزاج کے افرا بطبع کی بنابرالا "برعت" سے بہت "الرجك" تھاورشيعة أئم جبتدين كي تقليديس اسلام كے احكام وثرل معاملات میں 'جدت طرازی'' کے قائل اوراس پختی ہے عامل تھے اور زندگی بھروہ وسن اسلام مین ی نی باتیں ایجاد کرنے اور ملت اسلامید کی اصل شبیم عظیم کرنے میں لگےرہے۔! جبال كهين بھى انبين اپني كتابول مين مجبور أيا بطور تقيّه اس قتم كى احاديث نقل كر لي مِرِ مَنْ مِين جن ميں بدعت اور اہل بدعت كا تذكرہ اور ان كى غدمت ہے تو انہوں نے اہلا ہر جگہ پر جابل عوام اور عربی سے نابلدائے معتقدین ومریدین کوفریب دینے کے للے ''بدعت''اور'' بدعیٰ'' کار جمہ''بدند ہب' کے لفظ ہے کیا ہے، تا کہ اس طرح وہ بالواسلا طور پر اہل سنت کے مشہور نداہب اربعہ یعنی خقی ،شافتی ،ختبلی اور مالکی پر تبرّ ا اور ان کی ندمت كرسكين اوران نداجب كے مانے والوں كو گمراه اور كافر كهدكر استے شيعي جذب تكفيركم تسكين بهم پهونياسكين-'واصح رہے کہ دُنیامیں فی الوقت موجود تقریباً ایک ارب لیخی سو کروڑ مسلمانوں کے عقائد کااگر''مروے'' کیاجائے تو اس جائزہ میں ۔۔معد ذدے چندغیر مقلدین کوچھوڑ کم - وہ سب کے سب نداہب اربعہ میں سے بی کمی نہ کی کے پیروکارملیں گے « غانصاحب بربلوتی نے علاء دیو بنداوران کے متعبین کوگراہ اور جہنم کا بندھن ٹابت کر لے [1] "الصاني شرح اصول كاني"علامة قروين ج مرص ٢٢٩\_

TO THE PERSON OF THE PERSON OF

الله بهلے تو ذخیر واحادیث میں سے کچھ عدیثیں اہل بدعت کی مدمت میں وارد ذکر کیں الدان مي لفظ" الل بدع" كاترجمة" بدند ب " حكرف ك بعد، علماء ويوبند اوران المتعلقين كوديد مذب "بتاتے ہوئے وہ سارى احادیث نبوى ان پر چیاں كردیں --! مثال کے طور پرخانصا حب بریلوی اینے "فاوی رضوبی" جلد سوم کتاب النکاح الكفايه من به حديث نبوي قل كرتے بين ب-

" اخرج دارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن اسمعيل نا محمد بن عبد الله المخزومي نا اسمعيل بن أبان ثنا حفص بن غياث عن الاعمش من أبي غالب عن ابي امامة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل البدع كلاب اهل النار-" { ١ } فانصاحب بریلوی بیصدیث مع استاد قال کرنے کے بعد ''فائدہ' کے تحت کتاب م اشيه يراس كاتر جمه ان الفاظ مين لكھتے ہيں:

"بدند بالجنم كے كتے إلى"

اس مديث كفل كرنے كے معا بعد ندكورہ بالا عديث كى تائيد ميں ايك دوسرى مدیث بھی خانصا حب بریلوی ان الفاظ میں تحریر کتے ہیں:

ابوحاتم خزاعی کی تخ تنج کرده حدیث میں بھی ''اصحاب البدع'' کے لئے كلاب ابل الناريعن" الل جبنم ك

کتے" کے الفاظ موجود ہیں۔

"واخرجه عنه ابوحاتم الخزاعي في جزئه الحديثي بلفظ اصحاب البدع كلاب

أاهل النارء"

اس کے بعد "فقادی رضوبی" جلدسوم کے ای صفحہ پر احد رضا خال صاحب بر ملوی، الاہل بدعت'' کے بارے میں ایک اور حدیث الوقیم الاصبہانی کی مشہور کتاب'' الحالیہ'' نے قاررتے ہیں:

<sup>[1] &</sup>quot;قادى رضوية" احدرضا خال بريلوى جسرص ٥٥٣ (قد يم ايديش ص ١١)\_

Tijs (r.A)

وَ لِإِبُنِ نَعِيْمَ فِي الحِلْيَةِ عَنُ آنَسٍ رضَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النّبِي صلى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النّبِي صلى الله تعالىٰ علَيْه وسلم قال: اهل البدع شر الخلق والخليقة قال العلماء الخلق الناس والخليقة البهائم." في رائد مَ حَرَّت وه الكارجمان الفاظ من كرت بن :—

"بدند مبتمام مخلوق سے بدر ہیں۔"

ا پی نقل کردہ اس حدیث میں علاء کا پیر ول کہ اُخلق سے مراداس حدیث میں انسان میں اور اُخلیقۃ بہائم یعنی چوپایوں یعنی جانورو کے لئے کہا گیا ہے۔ اس جملہ کا ترجمہ خانصا حب بریلوی نے نہیں کیا ہے۔اور''اہل البدع'' کا ترجمہ یہاں بھی انہوں نے''ہم فدہب' کے لفظ سے بی کیا ہے۔!

ای طرح احمد رضا خال صاحب کے ''ملفوظات'' حصہ چہارم میں''برعت'' سے متعلق ایک اور حدیث خانصاحب بریلوی نے لکھی ہے۔ اس حدیث کا متن اور پھر خانصاحب بریلوی کا کیا ہواتر جمہ بھی ملاحظ فرمالیں۔

اذا اظهرت الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله والملتكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً."

پھراس کاتر جمہ خانصا حب بریلوی اس طرح کرتے ہیں: --

''جب فتنے اور''بر ندھیاں'' ظاہر ہوں اور عالم اپناعلم ظاہر ند کرے تو اس پراللّٰدی،اس کے فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت اللّٰد نداس کا فرض قبول کرے نشل'' { ۱ }

واضح رہے کہ بیعدیث علاً مدائن جمر کئ نے ''صواعت محرقہ'' کے شروع میں'' جا مع خطیب بغدادی'' نے نقل کی ہے اور اس کے اصل متن میں''او قال البدع'' کے بعد ''وست اصحائی'' کے الفاظ بھی موجود ہیں لیتی''اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے یا ان کو

<sup>[1] &</sup>quot;الملفوظ" المررضاخال صاحب بريلوي جهرص اعداد

وراليات المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المست

النان دی جائیں'' مگرخانصا حب بر بلوی نے ان الفاظ کوئیلیں لکھا کیونکہ اس ہےان کے الله كالفاظ بين جن كوبدل كراحدرضاخان صاحب نے "لم يظهر العالم" كرديا أراس كے بعد كا عرا فمن لم يفعل ذاك" بھى انہوں نے يسرغائب كرديا! كيا الرُّ اُتُوں سے خانصا حب بریلوی کی تحریفی ذہنیت اور عبارتوں میں کتر بیونت والٹ چھیر 📆 عادت كاپية نہيں چلتا—؟ جو خص حديث رسولٌ ميں مو جو درسول الله صلى الله عليه و الله عائب كرت وقت جس الله الله عائب كرت وقت جس واسابهي خوف خدامعلوم نبيس هوتاوه تخض اگروار ثين انبياءاورغلامان رسول عربي علاءِ المُلْا كَا كَابُولِ مِينِ كَتر بيونت اور' اپني ہاتھ كى صفائی'' كے كرتب دكھا كرانہيں اورا كئے ن کو کفار ومرتدین کی صفول میں شار کراتا ہے تواس میں تعجب کی کیابات ہے -- ؟؟ 🕯 ُ خاں صاحب بریلوی نے اپنی کتاب'' تمہیدالا یمان' صفحہ ۲ پراہل بدعت ہے ون ایک اور حدیث صحح مسلم،سنن الی دا و د بسنن این مآجه غیلی اور این حبان کے حوالہ ال طرح للهي ہے:-

> رواه مسلم عن ابى هريرة وابوداؤد عن ابن عمر وابن ماجه عن جابر والعقيلي وابن حبان عن انس رضى اللَّه تعالىٰ عنه حضورصلى الله عليوسلم فرمات بين: أن مرضو فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم تصلوا هم."

اب اس حدیث کا ترجم بھی خاتصاحب ریلوی کے ہی الفاظ میں ملاحظہ سیجے :--' دلینی اگر'' بدیذہب'' بیار پڑیں تو یو چھنے نہ جاؤ اور اگر وہ مرجا کیں تو جنازہ پر حاضر شہواور جب انہیں ملونؤ سلام نہ کروءان کے پاس نہ بیٹھو، ان

(rI+)=

کے ساتھ یانی نہ ہو،ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤان سے شادی بیاہ نہ کرواوران کے جنازہ کی نمازنہ پڑھوءان کے ساتھ نمازنہ پڑھو۔"

اس حدیث کوفقل کرتے ہوئے احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے نہایت چا بکد کا

هوشيار کې اورايني دانسټ مين" دوراندليژن" کا ثبوت ديا ہے۔ يعنی دو پہلے تو حديث اہمیت جمانے کے لئے شروع میں 'صحاحِ ستہ'' میں ہے' دصحیح مسلم'' ' دسنن ابو داؤد'' ا

''سنن این بلیہ'' کی اساد صحابیقل کرتے ہیں۔ پھر جا پر عقبی اور این حیان جیسے حد میں

کے حوالہ سے ایک جلیل القدر صحافی اور خاوم رسول محضرت انس بن ما لک کی شخصیت اوا

درمیان میں لاتے ہیں۔اس ک بعد اصولاً انہیں اس اہم حدیث میں درج "فلم تعلقات'' کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تفصیل بتانے ہے ہوا

حضور کے فرمودہ ان گراہ لوگوں کے گروہ کا نام لکھنا چاہئے تھا۔ یعن''اہل البدع'' نم

چونکہ وہ قطع تعلقات کے ان احکام نبوی کا اطلاق دیو بندیوں وہابیوں پر کر کے ان کیا۔

عامة السلمين كے دلوں ميں نفرت وكدورت بٹھانے كا ''پروگرام'' بنا چكے تھے اسلئے انہوں نے حدیث کاعربی متن نقل کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پڑک تعاقبات

كابدف،آپ ك فرموده 'الل البرع' كالفاظ حب عادت ويفكر كريهال عا

مجى عَائب كرديتے ـ اور حديث رسولَ "ان مرضوا فلا تعودوهم" يعني جب يال

ہوں تو ان کی عیادت اور مزاج پری نہ کرو کے الفاظ سے شروع کی مگر جب پنی اس تحریم

کردہ حدیث کا ترجمہ لکھنے گلے تواٹی سازش کے مطابق اس حدیث کے احکامات ترک تعلقات کو' دیوبندیوں وہابیوں' پر چیاں کرنے کے لئے'' بدندہب' کالفظ برهادیا

کیار بلویت کے تھیکداریدوضاحت کرنے کی زحت گوارہ کریں گے کہ خانصاحب ریلول كَتْحُرِير كرده حديث كى مذكوره متن مين "بديذهب" كس لفظ كالترجمه ب-؟؟ یہ بات بھی ذبن نشن رہے کہ خانصا حب بریلوی نے اس جگہ کےعلاوہ اپنی کتابوں

میں جہال کہیں بھی دلو بندیوں وہابیوں سے نفرت وعداوت ولائے اور ان سے وار بھا گئے کی اپنے معتقدین اور مریدین کو تلقین و تاکید کی ہے وہاں پر ای حدیث کے خور المرده الفاظ بی کواپنا مؤثر جھیارینایا ہے اورا کثر جگہ تو با قاعدہ دیو بندیوں اور وہا بیوں مرز انہوں نے بدالفاظ کھے ہیں: --

الدون ميل جول قطعي حرام، ان مصلام وكلام حرام، أنبيل بإس بنهانا قرام، ان کے پاس بیضنا حرام، بیار پرس تو ان کی عیادت حرام، مرجا کیں تو السلمانون كأسانبين عنسل وكفن دينا حرام،ان كاجناز ه الثانا حرام، ان پر نماز يره هنا ترام ، ان كومقابر مسلمين مين فن كرناحرام ، ان كي قبر پر جاناحرام - " { 1 } م انصاحب بریلوی کی اس میته فریب کاری اورتلبیس کے نتیجہ میں جابل عوام، جو ک کے تحریب دنی طور پر بری طرح گرفتار ہیں، اور وہ اپنی سا دوہ لوحی کی بنا پر خال پر بلوی کے فرمان اوران کی تحریر کو' وی البی'' کی طرح سیااور منجانب اللہ سجھنے کے الله وه این اس زوداعتباری کی عادت کی وجدہے یہاں بھی غلط فہی کاشکار ہوکر، ولله الله عديث مين قطع تعلقات كرنے كے فرمانِ رسول كا مدف، خانصا حب كى تائيد لا ليوبنديوں''ياان كےالفاظ ميں'' وہابيوں نجديوں'' كوہي تجھتے ہيں—!! حالانكہان وارول کوئیں معلوم کہان کے ممروح احمر رضاخاں صاحب بریلوی نے ''<sup>دع</sup>شق رسول<sup>م</sup>' مقیرت اولیاء کرام' کا جھانسہ دیکران کے ایمان وعقائد اسلام پر کیساشب خون مارا ۔ اُرقر آن واحادیث کوتو ژموڑ کر اور ان کی غلط تشریج کر کے شرک وبدعت کے وہ ے اعمال ان سادہ لوح عوام کے لئے انتہائی جاذب نظر،مقدس اور''باعث ثواب'' انہیں ان پر فریفتہ اور دیوانہ بنادیا ہے جن کے مرتکب لوگوں کوحضور صلی اللہ عابیہ وسلم والله البدع " يعني " بعتى " فرمايا بهاوران سے دور ونفور رہنے اور قطع تعلقات كى أب مباركه بين تلقين وبدايت كى ب-! تقديركى يتم ظريفي نبين تو چراوركيا ب ۔ [الوگ جن كا اوڑ هنا بچھونا ہى شرك وبدعت كے اعمال جيسے تيجہ، وسواں، حياليسواں، إُفْرَى، نياز، فاتخدم دجه، كيار موي اورگوندول وغيره كي خودساخته اورغيرشرى بدعات ألَّت بين: جود بن اسلام كوقر آن جميد كاعلان عام "اليوم الكملتُ لَكُمُ دينكُمُ"

ود فقادي رضويه احررضا خال بريلوي عراص ٩٠\_

=(rir)=

کے برخلاف ناقص اور غیر مکمل سجھتے ہوئے ہرروز احکام شرعیداورعبادات کے همن ال ایک نیااضافہ اورایک' نٹی بدعت''ایجاد کرنے میں منہمک میں،خواہ وہ اذان کے الا ''تخویب'' لینی صلواۃ ایکارنے اور اس کے کلمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ل ''نوز من نوراللهُ'''' قاسم رزق اللهُ''اورزينت عرش اللهُ''جيسے توحيد كامذاق اڑانے وال شركيدالفا ظاكا اضافيه ويااذان مين اوراذان كےعلاوہ بھی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كا مام نامی اسم گرامی من کر''انگو شھے چو منے'' یا شہادت کی دونوں انگلیاں بھونک مار کر آٹکھو**ل** ے لگانے کی خانصاحب بریلوی کی بیان کردہ شیعی روایت اور دیگر مکذوبات کا معاملہ ال لوگ این شعور اور عقل سے اسنے " پیدل" موسیکے ہیں که "اہل بدعت" کے ظال رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتنى سخت ' وارخك' اورتبديدي احكام احاديث نبوي ميل یڑھ لینے کے باوجود خودکوان کاہدف سیحضان سے عبرت پکڑنے اوران اعمال قبیحہ سے تو ہو کرنے کے بچائے ، ایک سحرز دہ معمول کی طرح خانصاحب بربلوی کی بان میں مال ملاتے ہوئے ان احادیث کو دیوبندیوں اور وہاپیوں'' سے متعلق سمجھے بیٹھے ہیں، اورا شعوری طور پروہ احمد رضا خال صاحب کا خودساختہ ''اہل البرع'' کے الفاظ کا علط تر ہم ''بدند بب' 'ی بالکل درست اور'' دحی الہی'' کی طرح سچا سمجھتے ہیں!

''برعت''اور'' ترجب'' دونو رع بي كے الفاظ بيں۔ اسكے جومعنی ومفہوم لغات عرب اورقر آن واحا دیث سے ثابت ہیں وہی درست اور ترف آخر ہیں۔ لہٰذا آ گے بردھنے ہے يہلے مناسب ہوگا کہ ہم ان الفاظ کا جائز ہ اور لغوی ومعنوی مفہوم ذہن نشین کرلیں۔ مصباح اللغات مين لفظ بدعت كمعنى اس طرح بين:

"الددعة: بغير مونى كان مولى جيز، دين مين تي رسم، و وعقيده يأمل جسكى كوئي اصل قرون ثلثه مشهو دلها بالخيرين نه ملي ين عزج ع)"بدُع" [1] جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لفظا "بدعت" كى جوتشر يَح وتوشيح فرمائى ١١٦ـ

بھی ملاحظہ فرمالیں صحیح مسلم اور نساتی کی پیمشہور حدیث ایسی نہیں جس سے احمد رضا خال { 1 } "مصباح اللغات" الوالفضل مولانا عبدالحفيظ بلمادي ص٥١\_

ماحب بریلوی اور بریلویت کے کار پر داز داقف ندہوں کیونکہ بیرصد بھے نبوی تو اتر کیساتھ اللفتة چودہ موسال ہے جمع کے خطبہ میں تمام دنیا کی مساجد میں ہر ہفتے بیان کی جاتی ہے۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب (قرآن "إنّ خير الحديث كتاب الله مجید) ہے اور تمام راستول میں وخير الهدى هدى محمد بهترين راسته محمصلي الثدعليه وسلم كابتايا (صلى الله عليه وسلم) وشر ہواراستہ ہے۔اور (دین میں) ہرنی چز کااضافہ 'برعت'' ہے۔اور ہرقتم کی بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی جہنم

الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل أضلالة في النّار".

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيْهِ

میں لیجانے والیٰ چیز ہے۔''

(صحیح مسلم، سنن نسائی) اس طرح اگر خانصاحب بریلوی حقیقت مین "صاحب علم" تصفوان کی نگاه" دور ل'' ہے اصح الکتاب بعد کماب الله' تشجیح بخاری'' میں موجود پیرحدیث بھی پوشیدہ نہیں رای ہوگی جوام المؤمنین حصرت عا کشرصد بقدرضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰهُ عَلَيهُ وَسَلَّم نِي ارشا وفر مايا : —

جس کمی نے ایسا کوئی عمل کیا جس کے بارے

میں جارا کوئی حکم موجوز ہیں تو وہ کل مردود ہے۔ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ-صحيح مسلم اورسنن نساتى كى مُدكوره بالاحديث نبوى مين "مُحُدَثُ" كا لفظ آيا

ہے عربی لغت میں اس لفظ کے معنی بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ "المُصُدَّث" مفع: كتاب وسنت واجماع كي خلاف يُ كابت-

ع: (جع) مُحُدَثَاتُ" - يا

حِدَاثَتاً حُدُوثاً: نويدامونا

"ٱلْحَدَثُ": نى چىز، خلاف سنت نى بات، دىن مىن نى بات-ع: (جع) "إِحْدَاتْ" ("مصاح اللغات" صفح ١٣١)

[1] "صحیح بخاری" امام ندین اساعیل بخاری جارس اساس

رَبَلِيكُ وَمَنْ مَنِوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالرَّالِيَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ ا

بہر حال لفظ بدعت عربی زبان میں لغوی اعتبار سے ہراس ٹی چیز کے وجود ہا آنے کے لئے مستعمل ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔!اس طرح اس لفظ کے تحت برشم ٹی ٹئ ایجادات طور طریق، رسم و رواج، عادات واطوار، علوم وفنون سائنسی انکشافات وغیرہ سب آجاتے ہیں، یوں اس لفظ کا دائرہ اس قدر دستے و ہمہ گیر ہوجاتا ہے کہ اس گیا حد بندی کرنامکن نہیں ہے!

البششریعت کی اصطلاح میں' نبرعت' ہراس اضافہ اور زیاد تی کو کہتے ہیں جوبلم کسند اورشرع بنیاد کے تعبّدیا قتر ب الی اللہ کے قصد سے دین میں اس سے کھل ہوجانے کے بعد داخل کرلی گئی ہوس!

من علامه بدرالدین عین جوفقه حق کے معماروں میں سے میں اور ایک اہم شخصیت میں۔ انہوں نے این کتاب 'عمرة القارئ' میں بدعت کی تعریف اس طرح کی ہے ۔۔۔ "والبدعة في الاصل احداث بدعت اصل میں اس وین کام کی ایجاد

ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں نه ہوا ہو .....!

الله صلى الله عليه وسلّم" { 1 } نمائي من منه وامو ....! علّا مه معدالدين تعتاز الى خير عنه كي تشرّح ان الفاظ من ك بـ :--

را الله بوعت جوانتهائی بری چز ہے اس الله بوعت جودین ش پیدا کی جائے بغیر اس کے کدوہ صحابہ کرام اور تابعین کے دوریس ہوئی ہواور اس پر کوئی دکمل شرگا مجی موجود شہون

امام داغب اصفهانی "مغردات القرآن" مین "بوعت" کی تعریف اس طرح کرتے ہیں :-

امــر لم یکن فی زمــن رسول

ان البدعـة المذمومـة هو

المحدث في الدين من غير ان

يكون في عهد الصحابة

والتابعين ويدل عليه بالدليل

الشرعي. ٢}

<sup>(1) &</sup>quot;عدة القارى" فلاسدرالدين عنى حمرص ٢٥٦\_

<sup>{</sup> ٢ } " "شرح مقاصد" علامه سعد الدين افتاز اني ح ٢٥ ما الماري

برعت کے معنی بیریں کدندہمی احکام میں اليي بات پيش كرنا جس كا كمينے والا يا كرنے والا صاحبِ شریعت کے نقش قدم يرينه جيلا مواورشر يعت كي سابقه مثالوں اور اس کے محکم اصولوں ریگا مزن نہ ہوا ہو۔ و الله مشاطئ نے اپنی ماچھوں کے حوالہ ہے امام ما لک کا بیفر مان نقل کیا ہے :-

جوخص دين اسلام بيس كوكي بدعت ايجادكرتا ہے اور اسکوا چھا سجھتا ہے گویا وہ میا گمان کرتا ے کی محدظظ نے احکام خداو تدی پہونچانے میں خیانت کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دين كمل كرويا \_ پس جوبات اس وقت دين

مين نبيل تھي ووآج بھي دين نبيس ہوستي! صحابی رسول حضرت حذیقه بن الیمان رضی الله عند مروی ہے که رسول الله صلی

الله تعالى بدعتي كانه روزه قبول فرماتا ہے اور نہ نماز نہ صدقہ اور نہ جج ، نہمرہ اور نه جهاد، نه کوئی فرض عبادت اور نه تفل عبادت وواسلام عاس طرح نكل جاتا ہے جس طرح كوند ھے ہوئے آئے ہے بال نکل جا تا ہے۔!

والبدعية في المذهب ايرادُ الزُّلُ لم يستنّ قائلها وفاعلها إيه بصاحب الشريعة واماثلها التنقدمة واصولها المتقنة".

إلى ابتدع في الاسلام بدعة لزاها حسنة فقد زعم أن وتحمداً صلى الله عليه وسلم الله يقول: لليوم اكملت لكم دينكم فما لم لكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا-

اللعليدوسلم نے فرمایا:-"لا يقبل الله لصاحب البدعة أصوما ولا صلؤة ولا صدقة أولا حجاً ولا عمرة ولا جهاد و لا عدلًا، يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. (سنن ابن ماجه ص٦) بدعت كے مرتكب لوگوں كورسول الله صلى الله عليه دلكم كابيار شاونجھى وَ بَن نشين ر جنا

جاہئے کہ :—

جب کوئی توم این دین میں کوئی بدعت گفر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بقدران ت سنت أله المتاب بحرقيامت تك ال سنت کوان کی طرف نہیں لوٹا تا۔

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامَــة - { ١ }

اب آئے ہم لفظ ' نمر ہَبُ' رجھی ، ای طرح عربی لغت اور شریعت کی روشی میں فور كرس!

"اللُّمَذُهَبُ" مص: روش، طريقه، اعتقاد، اصل:

¿ (ج ) "مَذَاهِبُ" - "تَمَذُهَبَ بِالمَذَهِبِ" اكل عَقَلَ بِنائِد ويَعْمَاسِ فَعَلَ بِنَامِ \_ يَعِيْ اس فَ ندہب اختیار کیا۔

اسلام کے مشہور ندا ہب جار ہیں بیٹنی ،شائعی جنبتی ، مالکی۔ {۲} شریعت کی اصطلاح میں'' ندہب'' اس فقهی اور اجتہادی طریقے یا رائے کو کہتے بیں جوآئمہ اُربعہ لیخی امام ابو صنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احدین حنمل نے شریعت ك جر ئيات پر چلنے كے لئے قرآن وسنت كى روشى ميں اپ ' اجتہاد' سے وضع كيا تا (جيسے مذہب حقى، مذہب شافعى، مذہب مالكى، اور مذہب حنبلى) كويا "مذہب" ايك اجتهادی طریقة عمل ہے جوغیر منصوص دینی مسائل میں ان آئمہ مجتهدین کے قرآن وحدیث میں برسوں کےغور وخوض کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہدایات کے منشاء ومرضی کے حصول اور نصوص شریعت کے انطباق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جہتر اگر آیے اجتہاد میں خطاء پر ہوتب بھی اس کو حدیث نبوی کے مطابق اس کی حسن نیت کی وجہ سے ا یک حصہ ثواب کا ملتا ہے اور اگر اجتہا دورست جوا تو الی صورت میں وہ دو گئے تو اب کا صحق موتاب- المجتهد قد يخطى ويصيب يعن مجهدا كرفطا كرتاب تب بهي

<sup>{ 1 } &</sup>quot; " المشكُّوة المصابح" ابوعبر ثمه بن عبدالله خطيب تبريزيٌ عن ا٣١ " « حلي كبير" علامه حلي ص ١٣٠ \_

٢٦ } "مصباح اللغات"عبدالحفيظ بليادي ص٢١٨\_

وارايك المنافقة المنا

البكاحق دارے كاليم مطلب ب-!

لبذااليي صورت مين احمر رضا خال صاحب بريلوي كاايجاد كرده لقظا" بديذهب" **گریت کے اس اصول کے برخلاف''خطاء مجتب**د'' کو بدعت و گراہی بٹا کر منصرف مجتبد للداس کے اجتباد کی روش پر چلنے والے سبحی مسلمانوں کوشریعت کی نظروں میں مبغوض اور الیں جہنم کا کندہ ثابت کررہاہے۔؟ حقیقت رہے کہ خال صاحب ہر میلوی کا''بد مذہب'' كَلّ اصطلاح ايجاد كركے اس اصطلاح كا احاديث نبوك ميں وارد لفظ "برعت" يعنى الواسطه طور برصلالت اور مراجی کے رائے ثابت کرے یانچوں ندہب یا مسلک یعنی السلك اعلى حضرت " كي فروغ كے لئے راہ ہموار كرنا ہے جوسرتا يا دشيعة آئيڈ يالوجي" كالمكينددارب! خانصاحب بريلوى كا"بدعت" كو"بدند ب"ك لفظ ت تعبير كرنا، كويا ا الربیت میں ان چاروں آئمہ جمہتدین کی اجتہا دی کوششوں کی صریح طور برنفی اوراجتہا د کی مورت میں وجود میں آئے ان مذاہب اربعہ کی حقائیت کا بالواسط طور پرا تکارے۔ سماتھ لى ساتھ لفظان مُدبب " سے يہلے 'بد التي بُرااور كھناؤنا كے لفظ كاجوڑ لگانا كويا مذہب يعنى اجتهادی کوششوں' کی نمت کے ساتھ ساتھ ان جمتد سن عظام کی صریح تو بین اوران وگفتاؤ ناشیعی تبرّ اہے۔!!

' فیلاشیراس ہے بھا گنا اورائے اپنے سے دور کرنا، اس ہے بغض اس کی اہانت اس کار دفرض ہے۔ اور قو تیرحم ام وہدم اسلام رائے سلام کرنا تحرم اس کے ماتھ حرم اس کے بات بیشنا ترام ، اس کے ماتھ کھانا بینا حرام اس کے ماتھ شادی بیا ہت ترام اور قریب زنا خالص ، اور بیار پڑھائے تو اسے بوچھے جانا حرام ، مرجائے تو اسے کے جنازہ بیس شرکت ترام ، ایے مسلمان کا قشل و کشن حربا میں کا خیازہ اپنے کا خدھوں پر اٹھانا اور اس جنازہ کی مشابعت ، اسے مسلمانوں کے مقابر بیس و رفن کرنا حرام ، اس کی قرب پر کھڑا ہونا حرام ، اس کی دعائے مغفرت یا ایسال و رفن کرنا حرام ، اس کی دعائے مغفرت یا ایسال و راب جنازہ کی ہونا ہونا حرام ، اس کی دعائے مغفرت یا ایسال و راب جنازہ کیا

ر : } العرفان شريت " مجموعة لموظات احمد رضاغال صاحب بريلوي مرتبيم فان تلى صاحب بيسل بوري ص ٢٩١٠.

وازالياني المنظمة والمنظمة وازالياني المنظمة وازالياني المنظمة وازالياني المنظمة والمنظمة وازالياني المنظمة وازالياني وازالياني المنظمة وازالياني وازالياني

اردینے کی بات ' شیعیت ' کا ہی اصل اصول ہے۔ اسلام کا بیشعار اور اس کی بیعلیم الله الله می تعلیمات تو مسلمان کے ذمہ فقط حق بات دوسروں تک پہنچادینے کی حد ألُّ بى نشائد بى كرتى مين - " وما علينا الا البلاغ" ليني بم يرصرف حق واصح ر الماریخ ای کی حد تک ذمه داری عائد موتی ہے اور بس! حق بات بہر صورت منوا کر ہی منا اور بخاطب نه مانے تو اس سے بغض رکھنا ، اس کی اہانت وتو ہین کرنا ، اس کی بےعزتی الناءاس كاردّ ليتى اس پرتيرا كرناءآ وازيس كسنا، پيرسب الل ايمان كا شعار هرگزنبيس موسكتا\_ الرف ادر صرف ابن سباكے بيروكار يعنى الل تشيخ كامخصوص طرز عمل اور طريقة انتقام ب و و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اوران کے بعد ان کے تبع علماء حق اوران کے روكارول بروار كھتے ہيں -!!

خان صاحب بریلوی کے ندکورہ بالافتوی کے وقوع کی بنیاد اوراس کے مشتملات کا أُغْ ہمیں'' تمہیدالایمان' میں ہی ان کی نقل کردہ'' ابنِ عساکر'' کی اس روایت سے ل ا ہے جو' اہل بدعت' کی ندمت میں ہی وار دہوئی ہے۔

احدرضاخال صاحب لكھتے ہیں:

"رواه ابن عساكر عن انس رضى الله عنه حنوراكم صلى الله عليه وسلم فرمات بين : إذ رَائتُم صَاحِبَ بدَعَةٍ فاكفهرّوا في وَ جُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَبُغَضُ كُلَّ مُبُتَّدَعٍ وَ لَا يَجُورُ أَحَدٍ مِّنْهُمُ عَلَىٰ الصِراطِ لَكِنَّ يَتَحَافَتُونَ فِي النَّارِ مِثُل الجَرَادِ وَ الذَّبَابِ." { ١ }

پھراس کا ترجمہ احدرضا خاں صاحب ان الفاظ میں کھتے ہیں۔

''لینی جب کسی بدند ہب بدرین کو دیکھوٹو اس کے روبرواس سے ترش روئی کرو کہ اللہ تعالی ہربدنہ ہب کو تشن رکھتا ہے ان میں سے کوئی یل صراط پرندگذریائے گا۔ بلکے گڑے گڑے ہوکرہ گ میں گریڑیں گے

<sup>&</sup>quot; "تمهيدالايمان" احدرضاخال بريلوي ص٧-

ریلین نی آبازی اور کھیاں گرتی ہیں۔' جیسے نڈیاں اور کھیاں گرتی ہیں۔' گویا'' اہل ہوعت' سے ترشرو کی برستے اور ان کے ساتھ فتوش اخلاقی اور زی سے اجتناب کرنے کی جو تعلیم اس روایت سے ملتی ہے وہ احمد رضا خاں صاحب بریلو کی کی شیلی ذہنیت کی چھلنی سے گذر کرنہ صرف ہیں کیفض واہانت اور تو ہین و تیز امیں بدل گئی بلکہ ان کا اصل ہدف بھی تبدیل کردیا گیا۔ یعنی ان خانصا حب بریلوی کے بیروکار اور شرک و بدعت کے رسیا اور ان خرافات کے عاشق و پرستارہ انہیں اس حدیث اور ای طرح کی دیگر ان احادیث کی زد سے (اہل البدع کا ترجمہ 'نبر ندہب' کرکے ) قطعی صاف بچالیا گیا۔ ورآ نحالیکہ وہ لوگ دین میں روز اندنی نئی بدعات نکالئے میں ماہر اور اس فن میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن وسنت کے شیدائی اور رسول الندسلی الشعلیہ وسلم کے

> بقول حرت موہانی بڑو کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا بڑو د جو جاہے آپ کا ھن کرشہ سماز کرے!

اصل عاشق وفدائی'' کافر'' اور''بدند ہب' مشہرائے گئے اور پھنچ تان کران بےقسوروں پرائل ہدعت کی ندمت شیختلق احاد ہٹ نبوگ کے احکام وہدایات کونٹ کر دیا گیا۔!!





اصول کیفیر اور بَيْلِوَيُكُ وَانْ مَا بُورَ ﴾

علاے شکلمین میں شخ محرسنوئ امام فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دشری امام فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دشری امرائین بحث کی ہے وہ الأقل مطالعہ ہے۔ آپ نے کی مسلمان کواس کے فاط نظریات کی بنیاد پر کا فرقر اردیئے کے چھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ و کھتے ہیں :—

تكفير كيلي جداصول ضروري بين : پېلابيك "اصول الكفر ستّة: الايجاب قائل اینے قول کفر کی تقید بی کرتا ہو۔ دوم یہ ذاتى، والتحسين العقلى، كدوهان كفريات كأتحسين وتعريف اين عقل والتقليد الردى، والربط کی بنیاد پر کرتا ہو۔ سوم نید کہ شرعی احکام میں العادى، والجهل المركب، دوسرے کا اتباع جن طلی کے جائے حمیت والتمسك في اصول العقائد وتعصب کی بنابر کرتا مورجهارم: ربط عادی، بظواهر الكتاب وسئة غير بنجم جهل مركب اورششم اصول عقائديين عرضها علئ البراهين العقلية عوام كتب وسنت برعمل بيرا ہوتے ہوئے والقواطع الشرعية." ولأكل شرعيه أوربراتان قطعيه كونظرا نداز كرديتا هو\_

جہل مرکب سے مرادیہ ہے کہ اپنا اعتقاد خلاف شریعت ہونے کے باوجودا س کو بھھتے ہو سراس رحمل بیراہو ای طرح رہا عادی کالمفہوم سے و داسانہ کا

درست بچھتے ہوئے اس پڑمل پیرا ہو۔ اس طرح ربط عادتی کامنہوم بیہ ہے کہ وہ اسباب کا ربط سببات سے طبعی قطعی مانتا ہو۔ حالا تک عقیدہ اہل سنت کے مطابق اسباب کاربط عادی ہے نہ طبعی ادر نہ وضعی ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کلی طور پر مخصر ہے۔ وہی مستب الاسباب

ہادرای کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔!

واضح رہے کہ مسئلہ کلفیر تقلیدی نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ یعنی اگر کی شخص پڑھم کفر لگانے والا محض ایک عالم ہے یاصرف گئے چنے چندعلاء نے ہی تھم کفر لگایا ہے تو تمام مسلمانوں پر پیدلازم نہیں کہ وہ محض ان کے کہنے پر بلا تحقیق ایمان لے آئیس۔اوراس کو کا فرکتے ہوئے کوئی جھی محسوس نہ کریں۔ قرون اولی کے جمہتر سن عظام کی بھی افزودی، اجتہادی رائے ا الله میں قطعی اور یقینی نہیں مانی گئی ہے تو پھر ایک غیر مجتہد مقلّد عالم کی انفرادی رائے وہ و المسلكة كفيرمسلم ميں كس طرح تطعى اور يقيني ہوسكتى ہے — ؟

الروه ' شرح اشاه والظائر' مين فقهائے احناف کابدار شادُقل کياہے۔

امل مذہب کے کلام میں بہت ی تکفیریں ويُقع في كلام اهل المذاهب يائي جاتي بي مگروه تكفيرين فقهاء مجتهدين التكفير كثيراً لكن ليس من کے کلام سے نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ كلام الفقهاء المذين هم اورعلاءومشائخ کے کلام سے ہیں اور غیر المجتهدون بل غيرهم ولا

فقہاء مجتدین کے فتوی کفر کا کوئی اعتبار أُعْبِرة بغير الفقهاء" نبين-" [1]

الله علامة عبد الوباب شعراتي أي كتاب "اليواقيت الجواهد" مين تكفير مسلم ك الله مين امام فق الدين بكي كار فتوى فل كرتے بين:

> أيان التكفير امر هائل عظيم الخطر ومن كفر انساناً فكانه الخبر عن ذالك الانسان بان إُعُاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة ابد الابدين وانه في أُلْدُنيا مباح الدّم والمال لا يمكن أهنه نكاح المسلمة ولا تجسرى عليه احكام الاسلام في حياته أر بعد مماته والخطاء في قتل أيسلم ارجع في الاثم من ترك

> > ( \* "شرح اشاه والنظائر " للحموي \_\_

مسی کو کافر کہنا بڑی ہولنا ک بات ہے اور خطرناک جمارت ہے۔جس شخص نے کسی انسان کوکافر کہا،اس نے گویااس بات کی خبر دى كداس كاانجام آخرت ميس بميشة بميش كا عذاب جنم ہے۔ یعنی شخص جہنم ہے کھی نہ فكلے گااور دنیامیں اس كاخون اور مال مُباح ہے کی عورت سے اسکا نکاح نہیں ہوسکتا۔ زئدگی اور بعد موت اس پر احکام اسلام جاری نبیں ہوسکتے ۔ کسی مسلمان کو (اس طرح معنوی طور پر )قبل کرنے کا جرم ہزار

وَازَالِيَالِيُّ

کافروں کو (خالب جہادیش زندہ) چھوا دینے کے گناہ سے زیادہ ہے۔ ہی ہرموس کے لئے واجب تر ہے کہ وہ اہل ہواء اور بوعت کے مرتب لوگوں کوئٹی کافرند کیے۔ کیونکد اکثر بوقق صفرات بھن ایک دوسر کی تقلید میں افعالی بوعت انجام دینے ہیں اور انہیں اپنے اعتقادات کے خلاف کوئی شری دیکل معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں! اگر وہ شریعت کے نصوص قطعی جن کی تا ویل ممکن شریعت کے نصوص قطعی جن کی تا ویل ممکن شہیں، اگی مخالفت سب بجھ جائے ہوئے

جیس، اگی خالفت سب کچھ جانتے ہوئے بھی مخصل تعقب اور دشتی مش کرتے ہوں تو بلاشبان رچکم کفر لگا جائے گا۔۔۔۔!! قاضی عیاض کی مشہور ومعروف اور متداول کم آب' الشفاء'' کی شرح ملاعلی قاری حشیٰ

کھتے ہیں :--کھتے ہیں :--کی ملمان کو کافر کہنے کے بارے میں

کی مسلمان کو کافر کہنے کے بارے میں جس بات کا حکم کرنا داجب ہے وہ یہ کہ الم تاویل جم التی تاویل جم آن اللہ تاویل جم آن کافر کہنے (اوحدیث) میں خطاء پر جوں ، کافر کہنے سے احر آز کرنالازم ہے کیونکر ٹماز پڑھنے والے ، تو جید (لما اللہ الا اللہ ) رائیان رکھنے والے ، تو قو ادا کرنے والے ، ورو ورکھنے والے ، وکو قو ادا کرنے والے والے ، وکو آوادا کرنے والے

الذي مبتدأ اى القول الذي كي ملمان كو المحتين الذي مبتدأ اى القول الذي كي ملمان كو المحتراز جمهات كالحم كي ملمان كو المحتراز جمهات كالم كان المتاويل الماتويل الماتويل المتاويل المتاويل المتاويل المتاويل في المحالفين الموحدين المصائمين الموحدين المصائمين الموحدين المصائمين الماتوير (الاالموحدين المصائمين الماتوير (المالا المنكيات الماتوين المسائمين الماتوين المسائمين المسائم

اور تمام ضروريات دين مين اتباع سنت

كرنے والے مسلمانوں كوكافراور مباح الدم قرار دینا بڑی خطرناک بات ہے۔ حالانکہ ہزار کا فروں کے بارے میں خطاء کرنا ایک مسلمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بہتر

ہے۔یابالفاظ دیگرایک مسلمان کے ایمان کا

خون كرنے يہتر ہے! { ا }

الأبواب خطر بفتحين اي ذو لخطر ويجوزان يكون بفتح الكسر والخطأ في ترك كافر الهون عن الخطاء في سفك رمحجمة من مسلم وفي نسخة

أمن دم مسلم واحد".

پھراس کے بعد ملاعلی قاری حنیؓ نے''حدود وقصاص'' ہے متعلق ایک مشہور ومعروف

الدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم المسلم فَفرجًا فخلِّو سبيله. لين ملمانوں كو حدوقصاص كے نفاذ سے بجانے كى اينى والست میں پوری کوشش کرنی جائے اور اگر شبہات کی بنابر تنہیں کسی مسلمان کے نفاذ شرغی ليه في نكلنے كى كوئى صورت نظراً جائے تو اس كونظرا عداز ندكرو! وغيره وغيره \_اس حديث الساستدلال كرتے ہوئے فقد خفی كے امام اوراحاد مدہ نبوي كے شارح ملاعلى القاري نے مُثْقی اور قاضی کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ وہ فتو کی اور شرعی فیصلہ دیے سے پہلے اس أت كاليجى طرح جائزه لياكرين كداكر كى مسلم كے كلام ميں 99 وجوبات كفرى يائى الماق مول اورایک وجداس کے اسلام پر باقی رہے کی مثیر عولو اس ایک وجد کے مطابق ہی عمل كريں - ليعني اس كو كافرنه كہيں بلكه مسلمان ہي قرار ديں —!

مسّلة تكفير كے سلسلے ميں ملاعلی قاریٌ مزيد لکھتے ہيں:

وفى المستلة المذكورة اوراس مئله نذور من صرح طورير صاحب عبارت یا قول کی ہرتا ویل کو

قبول كياجائے گا۔ ٢٦

تصريح بانه يقبل من صاحبها التأويل

إ { ا } " شرح الثقاء" لما على قارى خفى ج ارص ٢٥٥\_ أُ { ٢ } "شرح الثقاء" لما على قارى حْقُ ج مرص ٢٦٧\_

فقه خفی کی مشہور ومعروف اور متداول کتاب'' وُرٌ مختار'' میں علامہ مجمد علاء الدین صلفیؒ ککھتے ہیں :—

> شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لان انكاره توبة ورجوع-" { ا }

کی مسلمان کے مرتہ ہونے اور اسلام ہے پڑر جانے کی گوائی لیے اور وہ خش اس ہات ہے انکار کرتا ہوتو الیے خش ہے توخی تبیں کیا جائے گا۔ گواہوں کے جموٹا مانے کی وجہ سے ٹیس بلکہ اس وجہ ہے کہ اس کا اپنے مرتد (کافر) ہونے ہے انکار تو باور دجوع کے حکم میں ہے۔

شخ عبدالقادر رائعی مفتی دیارمصرنے ''وُرٌ عِنَار'' پر حاشیہ لکھا ہے جو''ٹحریر الختار علی لدّ رالختار'' کے نام سے معروف ہے اس میں وہ علامہ یا قوت عمویؒ کے حوالہ سے رقیطراز ہیں:

علام حوق نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ
اگر چہ الف تحقیر مسلم روایت ہمارے قد ب
حق کے علاوہ کی اور فد ہے کی جو تو بھی
مفتی پر میہ واجب ہے کہ وہ اس کی بیروی
کرے ابوستود اور ٹیر رتی ایسا تی کیا کرتے
ہے ۔ اور مید دلس ویا کرتے تھے کہ تکفیر مسلم
کے لئے "ایریائی" شرط ہے۔
کے لئے "ایریائی" شرط ہے۔

وقد صرح الحموى بانها لو كانت تلك الرواية لغير مذهبنا وجب على المفتى الميل اليها وتبعه ابو سعود وخير الرملى ويحدل على ذائك كحون ما يوجب التكفير مجمعاً عليه."

لہذا: ندکورہ بالا ولائل وقر ائن سے تغیر مسلم کی شاعت اور علائے امت کی احتیاط پندی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ یہ مسئلہ ایہ نازک اوراہم ہے کہ کی فر دواحد کے مقام ومرتبہ نظیع نظر بہرصورت تکفیر مسلم سے معمن

<sup>[1] &</sup>quot;درمخنار" علامه علاء الدين صفكي من ااا\_

٢٦ } "تحرير المخارعلى الدرالخار" شيخ عبدالقادر التي جراص ٢٠١-

المان کی انفرادی رائے کواہمیت نیس دی جائے گی۔ بلکداس بارے میں امت سلمہ کے اس کی انفرادی رائے کواہمیت نیس دی جائے گی۔ بلکداس بارے میں امت سلمہ کے اس کی انفرادی رائے کواہمیت نیس دی جائے گی۔ بلکداس بارے میں امت سلمہ کے انفرادی رائے کواہمیت نیس دی جائے گی۔

ہی اس کی انفرادی رائے کوا ہیت نہیں دی جائے گی۔ بلکداس بارے میں امت سلمہ کے اللہ اللہ اسکار میں اسلم کے لئے الل "اہماعی فیصلہ" پر ہی عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ بھول آئمہ مجتمدین تکفیر مسلم کے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ "اہماع" "شرط ہے —!

چنانچہ بی دیہ ہے کہ گذشتہ چودہ سوسال کی اسلامی تاریخ میں بہت ی اہم اور قابل پر ام شخصیتوں نے معاصرانہ چشک یا کسی غلاقہی کے نتیجہ میں پچھاہم ہستیوں کے لئے گلرونلالت کے فتو کی وے ہیں کیونا سے امت نے تسلیم نیس کیا ہے —!!

(۱) مثال کے طور پر امام اعظم الوحنیف تعمان بن ثابت رحمداللہ جوہم مقلدین اون کے مطابق کے بیان کے مطابق کو ایس کے مطابق کی کے بیان کے مطابق کو ایس کے مطابق کا الزام الدو شیقہ پر تو بین و تنقیص رسالت کا الزام الدو شیقہ پر تو بین و تنقیص رسالت کا الزام کی تعمیل کا ترج بواج میں اس برطعن و تشتیع کی تھی بلکہ ' فقو کی گئر'' تک وے دیا تھا۔ جس کی جواب میں امام الوحنیفہ کے تعمیل نے ایک رسالداس الزام کی تر دید میں 'الستھم کی جواب میں امام الوحنیفہ کے تعمیل نے ایک رسالداس الزام کی تر دید میں 'الستھم

المصیب علی کید الخطیب " کنام ہے کھرامام اعظم کی صفائی دی تھی۔! واقعہ یوں ہے کہ: احادیث کے راویوں میں ایک راوی ' عثان تی '' بیں جن کاذکر امام تری کے '' کتاب النکاح' میں کیا ہے۔ ایک موقع پر امام اعظم ایو حذیقہ نے کی مسئلہ مے سلسے میں انہیں عثان تی کے بارے میں ارشا دفر مایا تھا۔

یعن بتی کواس مئلہ میں میری اتباع کرنی چاہئے۔

ينبغى للبتّى ان يتّبعنى-

اب ہوا یہ کہ تحدث خطیت بغدادی جوام الوحنیفہ کے بہت بعدی شخصیت ہیں۔
الہوں نے اما مصاحب کا بیقول پڑھا تو ' دبتی'' وغلطی ہے ' دبی' 'سبھیایا اورا بی اس غلط
الہوں نے اما مصاحب کا بیقول پڑھا تو ' دبتی'' وغلطی ہے ' دبی' سبھیایا اورا بی اس غلط
الہوں نااحتا دکیا کہ امام اعظم پر بیالزام لگائے ہوئے کہ وہ تعویٰ باللہ نبی ہے کئے اپنی الہام کا حکم دے رہے ہیں ، برملاان پر نبو کی کفرواغ دیا۔ صالا تکہ حسن تا ویل کا تقاضد تو بی تھا میروہ اسے کا تب کی خلطی تصور کرتے ہوئے امام العضیفہ بھیے عظیم المرتب ' ' تا بعی'' کیلئے میروہ ہے اور تا بارک تی کمرشیطان لیمین جو بھا ان اس کا کھا ویشن ہے البذا افواع شیطانی کے نتیجہ میں تحدث خطیب بغداد تی اپنی ذہائت فکر کے باد جوداس غلط بھی اور سوظنی سے اہلاً دامن نہ بچا سکے کیکن ان کے اس فنو کی گفر کا امت نے کیا اثر لیا ۔۔؟؟

(۲) شخ عبدالقادر جیلائی جوابین زیروتقو گی اور علم و تفقه بی معروف اور 'اولیا، أ تصوف' کسر تاح بین تصوف کی علی تقرح و تیلینی آپ تک کی مرءون منت ہے۔آپ نے امام اعظم ابوصنیفہ توابیان کے بسیط یا مفرد ہونے کی بحث یا اس میں کی وبیشی ہوئے کے عقید سے پر کلام کرنے کی وجہ سے 'شر جنگ' قرار دیدیا تفااورا پی کتاب 'نفیتہ الطالیین' کوئی باب میں جہاں انہوں نے امت مسلمہ کے اعد بہتر گراہ فرقوں کے وجود پذیم ہونے کا ذکر اور ان کی مختلف شاخوں کا احوال اور ان کے عقا کہ کا قذکرہ کیا ہے وہاں 'منینہ' بیتی امام ابو حنیفہ فیمان بن ثابت کے بیروکاروں کو بھی فرقۂ ضالہ 'شر جیہ' کی ایک شان شارکیا ہے، جوان کی تر تب بیان کے مطابق تو یک فرقۂ ضالہ 'شر جیہ' کا

حالا تکدم جیہ کے مقائد کے مطابق ند صرف یہ کہ نیک اعمال وطاعات ایمان کا بڑو نہیں ہیں بلکہ ان کے ایک ذیلی فرقہ 'مسلیہ'' کا دعویٰ ہے کہ ایمان فقط کس کا نام ہے۔ جو عمل نہیں کرتاوہ ان کے نزدیک ایمان سے خارج ہے اور قطعی جہنی دکافر ہے۔! ای طرح ان کے ایک اور ذیلی فرقہ ''معقوصیہ'' کا بید وعویٰ تھا کہ ایمان لانے کے بعد جو بھی نیکیاں کریں گے دو لاز معقول بارگا والہی ہول گی اور جو بھی گناہ اور بدکاریاں کی جا کیں گی وہ بھی بھی طور پر بخش دی جا کیں گی خواہ تو بہ کریں یا نہ کریں قطع نظر اس کے وہ گناہ کیرہ ہول یاصغیرہ۔ { ا }

<sup>(1)</sup> وتليس الليس" علامه أبن جوزيٌ ص٢٧-١٤

ভূম্মিট্যার ক্ষিত্রের (rrg) ক্ষিত্রের

(٣) اس طرح ججة الاسلام امام غز آتی کی نه صرف حلقه تصوف میں بلکہ جمیع امت ملمه میں جووقعت واہمیت اور قدرومزلت ہے وہ گتائی بیان نہیں۔ آپ کی مشہور کتاب ا احیاء علوم الدین علائے امت میں عرصد دراز سے متداول کتب میں شار ہوتی ہے لیکن وَ اللَّهِ عَلَيْ مِن مُوكٌ نِهِ إِنِّي كُمَّابِ "النَّفَاءُ مِبْعِرِيفِ حَقُولَ الْمُصْطَفَّى مِينَ أَمِينَ "معتزله" فیں شار کیا ہے۔ان کے علاوہ امام بقائی نے بھی ان کی پچھ باتوں پر گرفت کرتے ہوئے ا کی تکفیر کی ہے۔ گران دونوں حضرات کا پیٹو کی بھی ملتِ اسلامیہ میں شرف قبولیت حاصل ن کر سکااوران بزرگول کی انفرادی رائے ہونے کی وجہ سے نا تابلِ اعتبار تُضمِرا۔! (١٧) امام الل السنة والجماعت ابوالحن الشعرائي اورايك ابم صوفي بزرك يشخ الوالقاسم فشرى رحمهم الله ريعاء كي أيك" جماعت" في فتوى كفروح ويا تحا-علامه شهاب الدين خفاجي شرح ' شفا' سم الرياض جلداه ل مين اس كي وجوبات بيان كرتے ہوئے لکھتے ہیں :۔

جاننا جائے کفل کیا گیا ہے اشعری ، تشری ادراصحاب قشری کے بارے میں کدانہوں نے بہاہے کہ (معاذاللہ) نی کریم ﷺ اپنی تبرمطبره من بعبدة نبؤت نبين اورآب كي ر مالت بعد آپ کی وفات کے منقطع ہوگئ! ای دجہ سے ان پرایک جماعت نے تشنع کی اور ان بر حکم کفر لگادیا۔ امام مسکی نے اس کا جواب دیا کدان حضرات بریدانتراء کمیا گیا بے مین انہوں نے ایسے الفاظ نہیں کے ہیں۔ چنانچہ بقول خفاتی علامتی الدین النجلیؓ نے تمام شہروں اور مقامات پر بیاکھ کر بھیج

"واعلم انّه حكىٰ عن الاشعرى والقشيرى واصحابه أنهم قالوا عن النبي صلى الله علیه وسلم لیس بنبی فی قبرهٖ ورسالــة صلى الله عليه وسلم انقطعت بموتبه وقد شنع به عليهم بذالك جماعة وقالوا بتكفيره وقال السبكي افترى عليهم اه". {١}

ديا قها كدايي فتيح كلمات جن كا انتساب ان دونوں بزرگول يعني الوالحن اشعري اور يشخ

<sup>[1] &</sup>quot; (وسيم الرياض" (شرح الشفاء) علامة شباب الدين نفا بكي ج ارص ١٣٠١ \_

اِيَلِينَكُ وَمَى مَرْدُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ابوالقائم تشرِّق رحم الله کی طرف کیا گیاہے، بیرحفزات کس طرح ایسا کہ کیتے ہیں جکہ گھ حدیث میں صریحا بیار شادموجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مقد سدیل حیات میں اور ان کی خدمت میں ہدیے درود وسلام پیش کیاجا تا ہے۔انہوں نے ان پر رگوں کی طرف سے ایسے خیالات کا ظہار' فرقد کرامی'' کی جانب منسوب کیا ہے۔ چنانچد کھیے علاء کی ایک' جماعت'' کے فتوئی کفر کوامت نے قطعی مستر د کر دیا اور اس منتمن میں تنہا امام ئىكى كى وضاحت قبول كر لى گئى —! (۵) ''شرح عقائد نقی'' جوعلامه سعدالدین تفتازاقی کی تصنیف ہاورآج کل ع لی مدارس کے سال ہفتم کے کورس میں داخل ہے۔ اکل ایک عبارت پر امام این البمام اوربعض دیگرعلاءنے ان برقر آن مجید کی تو بین کا افرام لگاتے ہوئے کفر کا فتو کی لگادیا تھا۔ مگراحناف اہل علم اور سلف وخلف کے علائے امت نے اس فتو کی کفر کوتسلیم نہیں کیا اور

(٢) شُخْ احمر مر بندى المعروف بـ "مجد دالف ثانٌ" برجعي توتين وتقيص رسول الله

علامہ تفتازانی کی اس عبارت میں تا ویل کرکے ان کے دامن ہتی سے غبار کفر کو دور كرديا-كيونكه بيثة ئ بهي امام ابن البهام كالفرادي رائة اورخصوص مُلتِفْظر تعبا!!

صلی الله علیه دملم کاالزام لگا کر کفر کا فتو کا دیا گیا تھاا درفتو کی دینے والے تھے ان کے ہم عصر شَّ عبدالحقّ حَدّ شه د ہلویؓ مگرامت نے اس فقو کا کوبھی قبول نہیں کیاادر حضرت مجد دالف ڻاڻي ڪاقوال معتر ضد کي تا ويل علوم شرعيه ڪيمطابق کر گاڻئ - حالا نکديشخ عبرالحق محدث د ہلوگا پی محد تا ندشان اور علوے مرتبت کی بنا پر متاز تھے مگر ان کی عظیم شخصیت بے مثال علمی صلاحیت اور خدمات حدیث نبوی کے احتراف کے باد جودان کے اس انفرادی ''نوَیٰ کفر'' کوعلائے امت نے قابلِ اعتباء نیں سمجھا ۔!

(۷) ﷺ مجى الدين ابن عرب كالماركة قعة ف كى الهم ترين شخصيتوں ميں شار ہوتے إن اوران كوحلقه تضوف مين ' شِيْنَ أَكْبُرُ كَ كُلْفِ سِي ياد كيا جا تا ہے۔ ' وحدة الوجود'' کے نظریہ کے بانیوں میں سے میں ان کی کتاب 'فضوص الحِکم'' میں مو جود بعض معتقدات ن میں فرعون کے موس وسلم ہوکر مرنے کا نظر پیدادرالیس وفرعون دونوں کی بروز حشر ہفقرت ہوجانے کا تذکرہ ہے۔اس پران کے زمانے کے بعض علاء نے ان پرفتو کی کفر و ديا تفاعرب كمشهور عالم دين اورمحقق شخ عبدالرحن عبدالخالق اي كتاب " فضائح الصوفية من شيخ كى الدين ابن عربي كي تصنيف "فصوص الحكم" سان تحديث الاستقل -: اگر تے ہیں

اس كماب ميں (ابن عرتي نے) لكھا ہے أ "وهذا الكتاب هو الذي ذكر كه ابليس اور فرعون دونول''عارف باللهُ'' فيه أن أبليس وفرعون هم تصاوران كونجات ملے كى \_اور فرعون كاعلم من العارفين الناجين، وأن الله کے بارے میں موی علیدالسلام سے ورعون كان اعلم من موسى ز ماده قفا۔اور به که کسی بھی چیز کی عباوت در . بالله وان كل من عبد شيئاً

حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے .....! ، فما عبّد الاالله: {١} فرعون کے بارے میں "فصوص الحکم" میں ساعبارت بھی لتی ہے:

فخرج من الدّنيا طاهراً مُطهّراً

مومناً ومسلماً۔"

لینی فرعون د نیاسے ماک وصاف اور

مومن ومسلم بن كر لكلا ب.....!

شیخ این عربی کے اس خیال کی تائید و نقعد کیٹ مولا تا جاتی نے بھی ''فصوص الحکم'' کی شرح میں کی ہےاوراہے' شیخ اکبر' کے مخصوص اسرار میں سے بتایا ہے۔ جاتی کے علاوہ اس خیال کی تائید کرنے والوں بیں علامہ جلال الدین و دِ آتی اور سید جہا تگیرانٹرف سمناتی چیے برر گان طریقت کانام بھی ملتاہے۔ان کےعلاوہ او بھی بہت ہے''بزرگول''نے اس عربی کے ان خیالات برصاد کیا ہے جن کے ناموں کی تفصیل علامہ بحرالعلوم لکھنوئ کی ' نشرح فقدا کبر' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔! حالانکہ فرعون کا کا فرہونا اور حالتِ کفر ہی میں بر قلزم میں غرقاب ہو کر مرجانا قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور تمام امت ملم کاس پراجماع ہے۔!

چنا نچه انهیں خیالات وعقائد کی وجہ سے ملاعلی قاری حفی نے ' دشرح الشفاء' میں

[1] "فسوس الكم" بحاله "فضاح السوفي" شيخ عبدالرطن عبدالخالق ص٥٢ (مطبوع كويت ١٥٠١١)

المِلْكِلُ وَالْكُوالِينَ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيِي الْمُؤْلِقِيلِيلِقِلِي

این ع بنی اوران کے متوسلین کے لئے قرامط اور نصار کی سے زیادہ بنی اور نیس ترین گردہ کے افغا ظافریک کے بین اور کھا ہے کہ آس کر وہ کا سردار جونٹ آسکی کہا تا ہے آس کا قول ہے کہ '' میں سونے کی ایمنٹ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہدی کی ایمنٹ ہیں '' نیز اس نے بید بھی دعویٰ کی کیا کہ '' بی صلی اللہ علیہ وسلم جھے نیفن پائے ہیں '' وغیرہ وغیرہ پنانچہاں گروہ کے ان محدالہ خوالات اور نبی کر بھی کی اللہ علیہ وسلم کی برطان تو بین و تنقیق کی وجہ سے ان کا ضروتما م کا فروں سے زیادہ ہے۔!

اگرچیش می الدین این عربی گوتکذیب قرآن اورتو بین و تنقیص رسالت کے الزامات کی بنیاو پر این کافرومرید قراردیا گیا تھا۔ گر محققین علائے است نے ان قاد کا کثر کو خالم بنی اور کم جمول کیا اوران قسم کے وائی نظریات و خیالات کوان کا کتابوں بیس فرشمان اسلام یمود اورائل تشیح کی تدسیس ہونے کے امکانات سے تعمیر کیا۔ انہوں نے حق الدمکان ان خیالات کی تا ویل حن کر کے ان کے دامن پر گئے کفر کے دام وہ وہ کو کی دومن کر کے ان کے دامن پر گئے کفر کے دائ وہ کو کی دومن کو دومن کو گئے کی تقریف کو دومن کو گئے دیں عربی کو گئے دین عربی کو گئے دیں کو دامن پر گئے کہ خلاف ان قادی کفر کو کیا دمت بیس کوئی پذیر ان کلی ہے۔ ؟؟

فتو کا کفرک خصوص اور افراوی حیثیت سے قطع نظر علائے امت کا پیشہ سے بیر معمول رہاہے کروہ کفر کے خصوص اور افراوی حیثیت سے قطع نظر علائے امت کا پیشہ سے بیر معمول کی اس سے کم درج کے'' افراوی الزامات ' بیسے مسلمانوں کی کی اہم خصیت کے لئے'' دجال' اور ''کذ اب'' کے خطابات کو بھی سند تجویلت دسینے نہرست میں ان کی خصوص ابیست اور ان کے بارے میں احادیث بوگ میں وعید وکلیر کی حقرت میں احادیث بوگ میں وعید وکلیر کی حقدت کے بیش نظر عام حالات میں بلا تحقیق وسند کی کو کذ اب و د جال کے لقب سے لیکار نا بھی علائے امر کی کے متحق نقل نہیں رہا۔ اس لئے اگر کی نے انفراوی طور پر کی اہم خصیت پر د جال یا کذاب ہوئے کا افرام لگا بھی دیا ہوتو۔ افرام لگا نے والے کر پر رگی اور علور پر کا رہم ان اس کے اگر اس ان اس کے افرام لگا نے والے کر زرگی اور علور پر تاریخ اسلام کی مشہور خصیت موزخ این الحق والد تی برای کو دولار پر تاریخ اسلام کی مشہور خصیت موزخ این الحق والد تی برای کی دولار پر تاریخ اسلام کی مشہور خصیت موزخ این الحق والد تی برای والد تو برای والد تی برای والد

وَازَالِكَ وَازَالِكَ اللَّهِ اللّ

افقات ''امام المغازی'' کہاجاتا ہے اوران پراسپ مسلمہ تازیؒ و مغازی کے سلسلے میں افقاد کرتی ہے۔ نقو آالشام و حراق وغیرہ کے رور اقعات اور صحابہ کرام رضوان افعال علیہم اجمعین کوان مما لک میں جگ و جہاد کی تمام تقصیلات است مسلمہ کوائن اور عبری خاتم میں افراہم کی ہیں۔ مگرامام مالک یعیدے 'مجبری مطلق'' اور عبری شخصیت کا ایک بارے میں ' ریمارک' ہیں ہے کہ :۔۔

''این اکن د تبالول میں ایک د تبال ہیں۔اگر میں تجرا سوداور ہاب الکجید کے درمیان کھڑا ہوکر بیدعلف اٹھاؤں کہ وہ پر لے سرے کا تجبوٹا د تبال ہے تو

ميرابير علف جھوٹانہ ہوگا''۔

ا اما ما لک کے علاوہ عمر وہ اور بشام نے بھی طویل وعریش الفاظ میں ان اکلی المام ما لک کے علاوہ عمر وہ اور بشام نے بھی طویل وعریش الفاظ میں ان اکلی الکی کو ''کرد کہ آب' کلھا ہے۔ تاہم امام ما لک اور ان بر رکوں کی طلاب شان اور علی تابل کیت کے اعتراف کے باد جود ان کی بید' انفرادی رائے'' علاء امت کے نزدیک تابل المنظم بھی گئی اور مورش آبن اسمحق واقد کی نے محالیہ کرام گئی شام ، فلسطین ، معر، اُردن، الله اور ایمین واحماد کے واقعات کی جوتھ سات اور جہاد کے واقعات کی جوتھ سات کی بین ان پر بلا تر د رپورا یعین واحماد کرلیا گیا اور گذشتہ چودہ سوسال سے تمام میں اور علا کے امامت ان جنگوں کے حوالہ سے واقد تی کی بنائی ہوئی تفسیلات اور علا ہے امامت ان جنگوں کے حوالہ سے واقد تی کی بنائی ہوئی تفسیلات ایکی ایکی موئی تفسیلات ایکی کریا تھا۔

المختصر بدكه كى مسلمان اور كلم توكوت ميں فق كاكفر كى تتلينى اور علائے امت كاس اجراء من احتياط بيندى اور حى الا مكان اس سے گريز كا اندازہ قار كين كرام كو گذشته اُت كے مطالعہ سے بخوبی ہوگیا ہوگا۔ ؟ اس طرح بدیات بھی وضاحت طلب نہیں اگر فق كاكفر كى حثيث تقليدى نہيں بلكہ تحقیق ہے۔ اور بي بھی واضح ہوگیا ہوگا كہ اس ناتھ كل افغرادى كوشش كو كى معنى نہيں ركھتى بلكہ حقیقت ميں امت كا 'اجماعی فيصلے' ای ناتھ لى ہوتا ہے اور اجماع امت كے بغیر كى بھی بدى ہے بن كی اور اہم ترین شخصیت كى دكھ رائے تكفير مسلم كے بارے ميں رد كر دى جائے گے۔!! Fro Spirity.

یائی بر بلویت جناب احد رضا خاں صاحب بر بلوی کا وقتی المید یہ ہے کہ دوا فا آپ کوشاید' جبتر مطلق' یا اس ہے بھی او نجی کوئی' (اہم ہتی' سجھتے ہے جس کا ہر فیعلوا رطب و یا بس رائے بہر صورت' ' حرف آخ' اور فر مان رسول کی طرح واجب الا ما الم سجھی جائی جا ہے ۔ در تہ کیا جیہ ہے کہ ان کی جعلسازی کا شاہکار، مجموعہ کثیر' حسام الحر بالا الم کے بہ بنیا دالز امات کی قلعی کھل جانے کے بعد نصرف یہ کہ اُن قابل احر ام علا محر الم شریقیں نے اپنی ظلاجی پر بینی آراء ہے رجوع فر مالیا تھا بلکہ ان خال صاحب ہر بلو لو ا اس' ' انجھ کی صفائی' کی مبدید کوششوں کو علائے رام پور معلائے بیلی بھیت کے علا دہ برا کو دیگر مقتدر علاء ومشائ وقت نے بھی درست شلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گراس ما باو جود خانصا حب ہر بلوی کے متوالے ، اس کتاب کو' وی الہی'' کا مرتبہ دسینے کہ با ہوئے درست شلیم کرنے کا افر ارشر اکیا بیعت بیس شائل کر دیا گیا ہے ۔! یہ حقیقت م کر ہر بلی کی خانقا در ضوریہ بی بیعت سے قبل جو بیسی سائز کا کما بچے ہدایات مرید بی ان کا ا جا تا ہے اس میں مجملہ دیگر باتوں کے بیہ جملہ بھی موجود ہے کہ :

"اوركمات متطاب" حمام الحرين كويس حف بحرف درست

تتليم كرتا مول-"

غورطلب بات مدے کد دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب اسی کا جے میر مرتبہ حاصل ہوکہ اس کے مشتملات ترف بہترف مجتج گردانے جائیں۔!

علامه این عابدین شامی در دانمجنار اسی فرماتے ہیں:

بلاشراللہ تعالی نے اپنی کتاب (قرآن مجیل) کے سواسمی اور کتاب کے لئے عصمت کم مقد رئیس کیا کیونکداس (قرآن) کے آگاا ریچھے سے باطل قطعی داخل نیس ہوسکت ال

فان الله تعالى لم يرض ولم يقدر العصمة لكتاب غير كتابه العزيز الذى قال فيه لا يأتيه الباطِل من بينَ يديه ولا من خلف فغيره من

व्याप्तित क्षिप्ता क्षिप्त क्ष

سب میں خطاء وزلل واقع ہوجاتا ہے۔اس لئے کدوہ کتابیں بشرکی تالیفات سے ہیں اور الكتاب قد يقع فيه الخطاء والزلل لانها من تأليف البشر

والخطاء والزلل من شعارهم" ظاءونل شعار بشريت بين إلى المام شافق کے مابینازشا گروام مر فی فرماتے ہیں کدمیں نے " کتاب الركان " كو المثافق كے سامنے التى مرتبہ پڑھاتو ہر مرتبہ دہ فطاء پر مطلع ہوئے۔ پھر امام ثافق نے فرمایا الفاد الله تعالى نے كى بھى كتاب كے سيح مونے كومقد رئيس كياسوائے اپنى كتاب كے -! ( در این صورت میں احمد رضا خان صاحب بریلوی کی تصنیف 'حسام الحرمین'' الن مين اكابرعلاء ديوبند كى كتابول مين قطع وبريداور جملون كى الث يجير سے غلط مطلب اللی کرے دانستہ طور پر کفریہ عبارتیں بنائی گئی ہیں اور پھر ان خودساختہ کفریہ عبارتوں کو ا کے ترمین کے سامنے عربی زبان میں پیش کر کے فتویٰ لیا گیا۔ جعل سازی کی پیہ الله کار کتاب " آخر کس بنیا در پرحرف برحرف درست اور شک وشبہ سے بالاتر کھی جاعتی ك كيا خانصاحب بريلوي كا فرمان نعوذ بالله "وي اللي" ، بيا بريلوى حضرات ك لائیک وه ' عمدهٔ رسالت' ' پر معمکن اور فائز بین جن کی ہر بات اور ہررائے اختلاف سے الر اور برصورت میں ان کی ' أمّت ' كے لئے قابل قبول اور لائق اطاعت ہے۔؟؟ مام الحرين كم معتملات كوحرف بدحرف درست ماسنة اور منواف كابيرزبردست المیکندہ کیا چور دروازے سے بانی بریلویت جناب احمد رضا خال صاحب کے الله في نبغ ت " بربلا اعلان فائز ہونے كا دعوىٰ يا چرشيعة تمركى طرح ان البَّح «معصوم لاالطاء "ہونے کا داضح خبوت نہیں ہے۔؟؟

ا كابرعلاء ديوبند كى جن عبارتو ل برخانصاحب بريلوك في احكام كفرعا كد كم بين الم الون كاجومطلب خانصاحب بريلوي في متعين كيا ہے رحقيقت ميں وه صرف ان ﴾ إلى أنَّ اور ذاتى يا انفرادى رائے ہے جو نه صرف ان اكابر علاء ديوبندكي معترضه ارال کی سیاق وسباق اورنفس کلام کے خلاف ہے بلکہ خودان اکابرین و یو بندنے بھی و کا رہے کا اللہ ونظریات کے صدورے انکار کیا ہے اور ان سے اپنی برأت فاہر

کی ہے۔ برصغیر کے علامے عصر نے بھی''حسام الحرمین'' کے ان کفر بیفتووں کو درست مسلم كرنے سے افكار كرديا تفارتو كيا "فاضل بريلوى" احدرضا خال صاحب كى كى عمار سا مطلب شناس میں انفرادی رائے جب شرعی وقینی ہوجائے گی ، جبکه معاملہ کس کلمہ کو وال وسلم ی تخفیر مے متعلق ہو ۔ ؟ کے خال صاحب بریلوی کے پیروکار انہیں امام دارالہر ما حضرت امام ما لكّ، محدثين عظام ،عروةٌ اور بشامٌ نيز ملاعلى قارى حنْثُى قاضى عياض صاهو "الشفاء" اورشخ عبدالقا در جيلا في جيسي اسلام كي مقتدر ستيون اور جبال علم سے بھي الما لائق و فائق اور بزرگ و برتر مگمان کرتے ہیں جن کی انفرادی آراءاور فراو کی کفروطال امت نے باسانی مستر و کردیا تھا۔ نہ توشیخ عبدالقا ور جیلانی کی رائے سے ا نفاق کم ا ا ما عظم ابوحنیفهٔ مرجیٌ " قرار دے گئے اور نہ خطیب بغدادیؓ کے فتو کی کی بنیادیراُلا تكفير كا فيصله قابل قبول موا\_اى طرح قاضى عياض كا امام غزالى كو معتزلن كهنا لالا ابوالحن اشعريٌ اورشِّخ ابوالقاسم تشيريٌ جيسے بزرگوں پرايك' مُجماعتِ علماءُ' كَ تَكفيري إلم کوبھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔انتہا یہ کہ شخ محی المدین این عرقی ہے متعلق فرعون واللہ عليه اللعنة كي مغفرت ہونے كے ' خالص كفرية خيالات وعقائد' كى بھى تا ويل كر لاگا انہیں کا فرنشلیم نہیں کیا گیا بلکہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ انہیں آج بھی ولی کامل سمجھتا 🛶 آخراحدرضافال صاحب میں ایسے کون سے اس خاب کے پڑا گے ہیں کہ جمتے اسعا کے انفرادی فیصلہ کفر کوئین وعن درست تسلیم کرلے گا -؟؟ جہاں تک''شیخ اکب'' محی الدین ابن عرتی کے بارے میں صریح کفریہ باتول ا انتساب کامعاملہ ہےتو خواہ ان کفریہ خیالات کوان کی کتابوں میں دشمنانِ اسلام پڑلاا الل تشيع كي تدسيس كمان كيا جائ يا أنيس "فطحيات" كا نام ديكر"معذوري ذائنا ا خانه میں ڈال دیاجائے گریہ حقیقت ہے کہ منصرف فرعون دابلیس کےمومن دموحدالا اوران کی مغفرت کا کحلا دعوی ان کی کتاب ' مفصوص الحکم' کے صفحات پرموجود ہے صريح " تومين رسالت " مشتل اي جيليهي اس كتاب ميس ملت إي كه : ان کے گمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ "يزعم ان الرسولَ لم يصل

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

علیدہ ملم ان کے مرتبدد حال کوئیں پرو کی سکتے کیونکہ وہ اہل تصوف کے مخصوص علوم سے ناواقف تھے۔ چنانچہ بایزید بسطائی کا قول ہے کہ: ہم (معرفت کے) سمندر میں تھس گے مگر انبیاء سامل پردی کھر سے دو گئے۔۔۔۔۔!

أَيُّ مرتبهم وحالهم وانه كان جَاهلًا بعلوم رجال التصوف كما قال البسطامى: خضنا حراً وقف الانبياء بساحله"

''نہ کہ ایک کلام محکذیب خدایا تنقیص شانِ انبیاء علیم السلام دانشاء میں صاف صرح کا قابلِ تا ویل وتوجیہ ہواور پھر بھی تھم گفرنہ ہوتو اے گفرنہ کہنا گفر '' کواسلام ماننا ہوا۔ اور جو گفر کواسلام مانے وہ خود کا افرے۔'' {۲} بھٹے محی الدین ابن عرقبی کی''صاف صرت کا قابل توجیہ'' عبارات کفر کے باوجود احد رضا خاں صاحب کا آئییں نہ صرف مسلمان بلکہ'' ولی کا لل'' سمجھنا، اور ان کے لئے

<sup>[</sup>i] \* "فصوص الحكم" شيخ محى الدين اين عربي بحواله" فضاحً الصوفيه "شيخ عبدالرحمٰن عبدالخالق ص٣٥ – ٣٥ -{ ٢ } " تتمبيدالا بمان" احدرضا خال بريلوى ص٣٥ -

المِلْكِ وَالْمَالِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْل

''سید الکاشفین'' کے علاوہ''رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ کھنا (لیعنی اللہ ان سے راضی ہوا)۔ آخر کی جاویل اور کس منطق کی روسے درست ہوسکتا ہے جبکہ شخ این عربی کی کتاب ''فصوص آلگ'' میں'' کلام مکذیپ خدا'' بھی موجود ہے یعنی قرآن مجید کے بیان کے برعکس فرعون والمیس کومون وسلم اور نجات یافتہ بچھنے کا نظرید اس طرح ''تنقیص شان انبیاء'' کے لئے''فصوص الکم'' کا ذکورہ بالا اقتباس سب سے بڑی ولیل ہے تو کیاان میں خیالات کفری خانصا حب بریلوی نے کوئی تا ویل حن کر کی تھی جس کی بنیاد پر انہوں لے شخ ان عربی کے بارے میں بیالفاظ رقم فرمائے ہیں :۔۔

"شل نے بیدونوں وقت ( سلماہ میں سلطنت اسلامی کا بر هنا اور موجود میں سلطنت اسلامی کا بر هنا اور موجود میں اسلم المی کا برد منا اسلم المی کا برد میں اللہ تعالیٰ عند کے کلام سے اخذ کے بیں۔ اللہ اکبرا کیا زردست کشف تھا۔ " { 1 }

اورا گرفانسا حب بریلوی بھی ان کی 'صرح کفریات' کی علمی اور عقلی تا و بل کر لے سے معذور سے تو آخر انہوں نے شخ این عربی کے لئے اجماع امت کے علی الرغم تخذیر کا فتو کی کیوں نہیں دیا اور کیوں ایسے کفر کو کفرند کہدکراسے اسلام بانا۔ اورا کی صورت میں نفر کو اسلام ایسیام نے دیا ہو فر میا کئیں۔!
اسلام تشکیر کرنے کے بعد خودان کا ایمان کہاں سلامت رہا۔؟ ذراغور فر ما کئیں۔!
اگر خانصا حب بریلوی کے حاتی اوران کے متو الے شخ این عربی کے ان مینیہ 'خیالات کفر' کے بارے میں جمیح صلی کے امت کے ''ابھا کی فیصل'' کو شلیم کرتے ' خیالات کفر' کے بارے میں جمیع صلی کے امت کے ''ابھا کی فیصل'' کو شلیم کرتے ہوں کہ نہیں گئا دیرانہیں ''شطیات'' کا نام دے کر انہیں کی طربی میں ڈالیے بین اورا سے جذب وصلی کی کیفید سے تعبیر کرتے بیل تو پھر خود بخو دیں سوال پیرا ہوتا ہے کہ آخرانہیں اکا بر صلی کے مان دیو بعد سے بین ایک کیا پر خاش ہے کہ وہ ان پر خان صاحب بریلوی کے ''خاشہ ماز''

<sup>(1) &</sup>quot;ملفوظات" احمد صاخال بربلوي عارض ١٢٨\_

EQUIS CONTROL OF THE STATE OF T

للاف عاد آرائی کرنے ، عوام الناس کے دلوں میں ان کے لئے نفرت وعداوت کے الله اللہ عاد آرائی کرنے ، عوام الناس کے دلوں میں ان کے لئے اربری کا اور مرتذ علی اللہ علی عدالت علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی عدالت علی عدالت علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ علی عدالت علی اللہ عدالت علی عدالت ع

کیاعبارات منقولہ ''حسام الحریین' میں جملوں کی اُلٹ پلیٹ اور قطع و برید نمیں

- ایسان عبارات کا جومنہ وہ ومد عا خال صاحب بریلوی نے متعین کیا ہے وہ ان کا
ارماختہ نہیں ہے؟ کیاان عبارات محرفہ ومقطوعہ اوران ہے اخذ کردہ خالصاحب بریلوی
کا کفریہ منہ وہ براٹا علم شفق ہوگئے تھے۔؟ کیاان کفریہ خیالات کا افکار اور تر دیدان اکا بر
ادائی اس طرح کے خیالات وفظریات کو فرینیس بتایا تھا۔؟ حالاتکہ افکار کو فتہا عاجناف
الماکی اس طرح کے خیالات وفظریات کو فرینیس بتایا تھا۔؟ حالاتکہ افکار کو فتہا عاجناف
الماکہ الماکہ کی بہت سے سوالات جود ہمن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات
الماکہ اور اس متم کے بہت سے سوالات جود ہمن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات
الم بھی تقدید طلب ہیں!

ر جہاں تک احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے علاء دیو بند کے خلافہ جعلی سازی اور پارٹونو کا گفری تا ئیر وتصدیق کی بات جبو رور کی بات چھوڑئے۔ بریکی کے قرب و اریمی رام پوراور پیلی بھیت کے علاء عصر ہو اکثر افعالِ شرک و بدعت میں خال اخب بریلوی کے ہموا اور ہم خیال ہیں ۔ انہوں نے بھی نصرف ہیکہ'' حسام الحرمین'' کم نام نہاد قاولیٰ کفر کوشلیم کرنے سے افکار کردیا تھا بلکہ وہ اس سلسلے میں خانصا حب پلوی کی جعلسازی کا پردہ فاش کرنے ہے بھی نہیں چو کے ۔!

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جناب احمدرضا خاں صاحب کاعلاء بدالی سے جو اُل سے ان کے ہم مشرب ہی تھے۔ لیخی '' دیو بندی وہائی'' نہیں تھے ، ایک مرتبہ ایک اِگ سئلہ لیخی اذان خطبہ جمعہ اندرونِ مجد بیش امام دی جائے یا خارج سمجد اس کے المِلِيكُ وَالْ الْمِنْ الْمُوالِينِ اللَّهِ اللَّ

وروازے براس بات براخلاف موگیا تھا۔ ظاہر ہے کداذان کا خارج مجدیا اندرون مو ہونا کوئی عقیدہ کا مسکلہ تو ہے تہیں ۔خواہ از ان مجد کے دروازے پر دی جائے یا اندروالا معجد منبر کے سامنے کھڑے ہو کر ، نماز کے میچ ہونے میں بہر حال کوئی شبہ یااشکال نہیں ہ علماء بدايوں چوده سوسال كي "اجماع امت" كے مطابق اذان خطبه جعد حسب معمول اندرون مبحدامام کے رُو ہرومنبر کے سامنے دینے کے قائل تھے جبکہ'' فاضل ہریلوی''اہر رضاخاں صاحب اس بے شرر سے مسلہ میں بھی اختلاف وافتر اق کی شیعی ذہنیت کے مظاہرے سے نہیں چو کے۔انہوں نے مذصرف مید کداذان خطبہ بیرونِ مجد دینے پرالیا شدید اصرار کیا بلکه اس مسئله کواسلام کا ایبار کن رکین قرار دیا که جس برایمان اور کفر **ل**ا واروردار ہو۔چنانچانہوں نے اس مسئلہ اوان یر اسدالفرار "کے نام سے ایک کاب اس جس میں اپنے خودساختہ دلائل پرزور دیتے ہوئے علماء بدالوں پر ۲۳۵ وجوہ كفرو كرا الل بیان کی گئیں تھیں۔علاء رام تیو بھی مسئلہ اذان میں چونکہ علاء بدایوں کے ہموا الا اجاع امت ك قائل تصريبانيده جماخال صاحب بريلوى كي تبران كى زوت ندالا سكے -! دونوں طرف سے بوے زور دار دفتح ريك معرے" ہوئے-اس موضوع م '' مجلس علاء رام پور'' نے ۲۳۳۲ ہیں ایک رسالہ خال صاحب بریلوی کے جواب میں ''رزم شیریں چاوشور'' کے نام سے انجمن اختر الاسلام بیلی جمیت کی جانب سے شاکع کم تفاجس مین و مجلس علاء رام بور' نے خال صاحب بریلوی سے خاطب مورتح بر کیا تھا۔ "جبآب ايصاف كلام من سمطلب الى شرح عنكالع بين تو خداجانے کتے مسلمانوں کوالی شرح کر کے بے دین اور کافر بنا میکے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے علاء حریمن شریقین کو دحوکا دے کر'' حسام الحریمین'' میں فتوی ای طرح مطلب بدل کر حاصل کرایا که "جن اوگون کاری تول ہے جس کا ر مطلب ہے وہ کا فر ہیں اور جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے گر جب علماء حرمین شریفین نے ان قائلین (علماء دیوبند) سے سوالوں کے جواب

طلب کئے ،مطلب ان کے قول کا ویبانہ پایا جیبابریلوی نے بتایا تھاتو لکھیدیا

کہ بدلوگ مسلمان ہیں کا فرنہیں۔ بیتر پر علاء حریین شریفین، طا نف، جدّہ، و، و مُثن و فیرہ کی تصدیقات و مواہیر ہے کمل ہوکر بنام ''التصدیقات لدفع النہیات'' المعروف یں ''المہیتہ علی المفقد'' کتاب کی صورت میں چیپی ہوئی موجود ہے۔جس کے دیباچہ یش مولوی صاحب پر بیلوی کوشل رافقتی لکھا ہے کہ اُمت مجمدی صلی اللہ علیہ و کم میں رافقیوں کی طرح تقرقہ اندازی ان کا کام ہے۔عام طور پر بیجعلمازی مولوی صاحب کے'' رسالہ و قائی'' نے کھول دی کام ہے۔عام طور پر بیجعلمازی مولوی صاحب کے'' رسالہ و قائی'' نے کھول دی کہ اُس طرح کے گھرکا کی کھردکھاتے ہیں۔

خدا جماعت باشفاعت بیلی بحیت و مجلس علاء رام پورکوایسی و تبالیت کی ذکاء نید دیسالیسانه سلامت عشل سے دورر کھے۔'' { 1 }

عكمائے فرنگی حل لکھنو كارد عمل

علماء فرنگائل کھنٹو کی شہرت وعظمت خال صاحب بریلوی کے دورِ حیات میں اپنے اپنی کے میں اپنے اور جیات میں اپنے رقع کے میں اپنے کا برعلاء دیو بند سے بعض فروی سائل میں اختلاف تھا اور اپنی و کا بہت ہوا کہ بہت کی بہت کی کی میت کی کا بہت کی کا

''ہمارے اکابر (علاء فرگئ گل) نے اعیانِ علاء دیو بند کی تکفیز نہیں گی۔اس ''واسطے جو حقوق اہل اسلام کے ہیں ان سے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔'' { ۲ } ''چنانچیا احمد رضا خال صاحب بریلوگی اس جواب سے چراغ پاہوگئے اور اپنے فنآو کُلُ گانا نئید نہ کرنے کے جرم ہیں مولانا عید الباری فرنگ محلی پراپٹی کتاب''الطاری الداری لیے عبدالباری'' میں ایک سوایک وجوہ سے تھم کفر لگا دیا۔!

رَيْلِوَيَكِكُ وَبِينَ مِنْوَا هِذَهِ رَيْلُويَكِكُ وَبِينَ مِنْوَا هِذَهِ

درگاهِ اجمير كاتبجره

جناب احمد رضاخاں صاحب نے جب' حسام الحرین' کے ذریعہ اکا برعا ادام اللہ کے خلاف تکھیری ہم چیٹری تھی اس وقت اجمیر میں درگاہ ہے متعلق '' مدر سدمعید عثما اللہ میں اجمیری صدر مدرس تھے۔ خاں صاحب بر بیلوی نے ان سے آگا در یہ شامت کی بنا پر اپنے فقری تکھیر علاء دیو بندگی تائید گئی چائی گرائپ نے حق آگولی ہے کام لیعت ہوئے صاف انکار کر دیا۔ پھر جب خاں صاحب ان کے چیچے بی پڑ گیا ہے مولا نامعین اللہ بن اجمیری نے خانصاحب بر بلوی کے خلاف ایک مستقل کتاب ''خیابی مولانا معین اللہ بن اجمیری نے خانصاحب بر بلوی کے خلاف ایک مستقل کتاب ''خیابی موالد میں نہ کے نام سے لکھیر کر اپنے بلوگ تاثر ات کا اظہار کرتے ہوئے احمد رضا خال صاحب کی جن الفاظ میں غدمت کی ہے وہ لائی مطالعہ ہیں۔

مولانامعين الدين اجميري لكهة بين:

''نتائی حضرت نے بھے لیا تھا کہ اس چودھویں صدی کے لوگ ایک پنجا بی

(مرزا غلام احمد قادیاتی) کے دگوئی ٹیوت کو ششڈے دل ہے من کر اس کو سلیم

کر نے بیلی عذر ٹیمیں کرتے اور دوسرے بنجا بی (منگر جب حدیث مولوی عبداللہ

پکٹر الوی) کی صدا من کر حدیث رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو تجر باد کہد ہے ہیں قو

چلوائن '' آپا دھائی'' کے ذیانے بیلی خود بھی پہنیت ان کے ایک بہل دعوی کر

کے اپنی ممتاز جماعت کھڑی کر لو ہے کچھ تحقری بے بھائم بھاعت، بال بیل

بال ملائے والی اور ہم کو تجد و مانے والی سردست موجود ہے۔ انال علم سے سلیم نہ

کرنے ہے قادیاتی کا کیا بگڑا جوائی کا خراب اثر ہم پر پڑے گا۔ ایک جابل

جماعت کے جہل کو خداسلامت رکھے تواہے نے گئیرے جونوں کا مذکرہ کرتے ہوئے مائی ادار بیلی قبطر از بیلی ا

"خلقت آپ کی نضیات ہے بے حد ٹالاں ہے۔وہ کہتی ہے کہ وُنیا میں

<sup>[1] &</sup>quot;تحليات الوارمعين" مولا نامعين الدين الجميري صا-

شايد كى نے اس قدر كا فروں كومسلمان نہيں كيا ہوگا جس قدر' 'عليٰ حصرت'' نے مسلمانو ل کو کافر بنایا گر در حقیقت بدوہ فضیلت ہے جوسوائے "اعلیٰ حفرت'' کے کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔'' { ا }

خال صاحب بریلوتی کے شوق تکفیر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور جگہ برمولانا

ين الدين اجميري لكهة بين:

''اعلیٰ حضرت نے ایک دنیا کو مالی بناڈ الا۔ ایسا برنصیب وہ کون ہے جس یرآ پ کاختجر وہابیت نہ چلا ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت جوبات ہات میں وہالی بنائے کے عادی ہوں، و واعلیٰ حفرت جن کی نصانیف کی علت غائبی وہابیت، جنہوں نے اکثر علی واہل سنت کو و ہآتی بنا کرعوام کالانعام کوان سے بدظن کر دیا۔جن کے اتباع کی بیجیان میہ ہے کہ وہ وعظ میں اہل تق سنیوں کو وہاتی کہہ کر گالیوں کا

مینہ برساتے ہیں۔" {۲}

' اس کتاب کے صفحہ ہر برمولا نامعین البرین اجمیر تی اکا برعلاء دیوبند کے بارے میں عُ تأثر ات ان الفاظ مين لكھتے ہيں:

''بیدحضرات مسلمان اورمسلمانوں کے پیشواہیں۔''

واضح رہے کہ میہ مولانامعین الدین اجمیری کوئی دیوبندی ہزرگ نہیں تھے بلکہ ان کا ای 'صلسلۂ خیرآ بادیہ'' کے بزرگوں سے تھا۔مولا نامعین الدین اجمیری مدرسہ معیبیہ ۔ اُنیا جمیر کے بانی اورصدر مدرس تھے۔اور بریلوی طبقہ کے برزرگ'' خانقاہ سیال شریف'' فِيُّكُدُّ كَ نَشِينِ خُواجِ قِمِ الدينِ سِيالُوَّى كِ استاذِ تِصْهِ ''الميزِ ان'' جميرُي كِ'' امام احمد رضا

رُ" میں مدنی میآن ان کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں۔ ‹ منتم العلماءمولا نامعين الدين اجميري .....مولا نامرحوم مولا نافضل حق خیر آبادیؓ کی تحریک آزادی کے متاز رہنما تھے۔مولانا مرحوم کا جوعز م جہاد

<sup>·</sup> مخلبات الوام عين 'مولا نامعين الدين اجمير كي ص ٢٣-'' تجليات انوارِ حين''مولا نامعين الدين اجميري ص٢٣٠\_

المُواعِدُ وَمُعَيْنِ الْحُواءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اگریزوں کے خلاف تھادہ آپ کی گرانقدر کتاب'' ہنگامہ اجمیر'' سے ظاہر ہے سے کتاب بھی انگریزوں نے منبط کر لی تھی۔ چند ننٹے جو بھی رہے وہ آج بھی کہیں کہیں علائے اٹل سنت کے پاس پائے جاتے ہیں۔'' [1] شاف صل الرحمٰن گئے مراد آبادگی کا تا کُرْ

حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب ؓ تَجْ مراد آباد گُ جَوشُجُ وقت اور استاذ العلمان اُستِحْد ﷺ من السلام الله تعلق الله عقلیدت مندول اور طلباء وعلاء کام وقع ہے رہے۔ جناب احمد رضا خال صاحب ہر یلوی نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف نیاز حاصل کہا تحق بقول ان کے مواخ گارشاہ مانا میاتی :

''اعلیٰ حضرت کومعاصرین علماء ومشائخ میں حضرت مولانا فضل الرحمٰن مجنّخ مراد آبادی ہے گہراتعلق تفاہ حکیم مولوی سعید الرحمٰن خال مرحوم بیان کرتے جیں کہ اعلیٰ حضرت کبیلی مرتبہ الا مطابع میں گئخ مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ جو حضرات تھے ان میں مولوی حکیم طلیل الرحمٰن خال، مولانا شاہ وصی احمد محدث سورتی ، قاضی ظیل الدین حسن اور مولانا احرحسن کا نیوری بھی شامل تھے۔'' { ۲ }

انہیں مولانا شاہ فضل الرحمٰن تخیج مراد آبادیؒ کا اکابرعلاء دیو بند کے بارے میں جوتاُ ثر تھا گئے ہاتھوں و چھی ملاحظ فر مالیں ۔ارشاوفر ماتے ہیں :

''مولانا محد قاسم نا نوتو ی کوکسنی شن ولایت کل گئی ہے۔مولوی رشیدا حمد گنگو ہی کے قلب میں ایک فور ہے جس کوولا یت سمجتے ہیں۔'' { 1 } مولا نا شاہ فضل الرحمٰن گنتے مراد آباد کی کے خلیفہ ارشد حضر یت مولا نا محمد علی موقکیر گیا

<sup>[1] &</sup>quot;الميزان" "أمام احدرضا تمبر" ص٢٩٧-

r } "سواخ اعلى حضرت" شاه ماناميان جن ١٥٨\_

<sup>{</sup> m } "كمالات رحماني" ص٠٥ (طبع سوم) مطبوعه آزاد پريس پينه بهار

ر بین برا سر این می است. از ارالعلوم ندوة العلماء کلسنویتے جومولا نامحمد قاسم نالوتو گ کے بہت مداح اور عقیدت بینچے اور بقول خاں صاحب بریلوی آئیں نے مولا نانالوتو ی کو' تھیم الامت'' کالقب

ر معادر المعظم موصام الحرمين صفحه (١٠)

ای ندوۃ العلماء کے بارے میں فال صاحب بریلوی نے بیٹی شعر کہا ہے۔ اسپ سنت مادہ خراز بدعت آوردہ بم استر عموہ بدست آرند و مخر کی کنند! (حدائق بخش ج:۳٫۳٫۳)

لیمیٰ سنت کا گھوڑا جب بدعت کی گدھی کے ساتھ جفتی ہوا تو اس سے

ندوه کافچر پیدا ہوا۔ ای پرندوه والے فخر کررہے ہیں۔!!

بہر کیف! خال صاحب بر بلوی کے خود ساختہ قادی گفر' حسام الحرمین' کی .
کہ دوستان کے طبقہ علاء ہے کیکر سفان ووران تک کہیں بھی پذیرائی نہ ہوتک علامہ ڈاکٹر
الدمجود ایم اے پی ایج ڈی ما چیسٹر (انگلینڈ) نے اپنی معرکة الآراء کتاب' مطالعہ
بلویت' جلد چہارم میں سفیہ کے سے سفیہ ۱۲۸ تک برصغیر ہندو پاک کے علاوہ رگون
برما) اور افغانستان کے تقریباً ۲۳۸ علماء ومشائ کے تأثر ات اور حسام الحرمین کے
تادی کا فرورست تسلیم کرنے ہے ان کے انکار کا حال اور علماء دیو بندی تا ئیر کا احوال
تعدیل سے نام بنام تحریر کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم ان کا تذکرہ کرنے ہے گریز

رياديك والأكابل المستخالة والماليان الماليان المستخالة والماليان المستخالة والماليان المستخالة والماليان المستخالة والماليان الماليان الماليا

بدایک سلم حقیقت ے کفتوی کفرسلم کے بارے میں شریعت کی نگاہ میں کسی بھی سال ک''انفرادی رائے'' یا چند گئے جے علاء کی مخصوص آراء کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ورنہ آ م امت کے اسلاف میں بزرگ ترین ستیال جیسے امام ابوحنیفہ امام ابوالحس اشعری، امام غراليَّ، شَخْ ابوالقاسم قشِريَّ اورشَخْ محى الدين ابن عربيٌّ وغيره آمددين، اوراولياء الله مين ثار! ىنە دېتىل بلكەن كاشار ( تعوذ بالله ) گرويۇ ( كفاروم مدين ' مين كياجا تا--!!





## لفظ وكى اورولايت كى لغوى تحقيق

عربی کی لغت' القاموس' میں لفظ "وَلِیُّ" کے معن' قریب' اورزد کی' کے ہیں۔ یے دریے بارش بھی اس کے معنیٰ میں داخل ہے عربی زبان کے قواعد کے مطابق " وَالْ يلى" كمعنى ين كى يزكادوسرى يز عةريب مونا مثلاً جب بولخ بين "هذا يلى هذا" تواس كم معنى يهوت بين كريه شاس شف كقريب ب- "وَلِيُّ "اى مصدر كا اسم ہے جس کے معنیٰ دوست، محبّ اور مدو گار کے بھی ہیں۔ای سے''ولایت' ہے، جس کی اصل محبت اور قرب ہے۔ والیت کی ضد عداوت ہے جو ایفض اور نفرت و دوری م ولالت كرتا ب- اى طرح "تولاه" كمعنى بيب كداس كوابنا دوست بناليا- "دارة وَلَى دارى" كمعنى بين:الكا كرمير عكر سقريب بإكتاب "مُعْرب" مين ولا يت كے معنیٰ نصرت ومحبت دونوں ہی لکھے ہوئے ہیں:

"الولاية بالكسر والفقح لظواليت واؤيرزير اورزبر وونون عي اعتبار

النصرة والمحبة." (المغرب) عضرت اورمجت كمعنى ويتاب-

"مصباح المنير" مين لفظ "ولئ" كمعنى محت كرف والع، اطاعت كزارك ہیں۔موالات کی ضدمعادات ہے۔ای طرح''ولی'' کی ضد''عدو''ہوتی ہے۔

ابوالحق كاكہنا ہے كماللدمومنول كاولى ہے، ان كى طرف سے مخاصمت كرنے ميں، انہیں ہدایت دینے میں اوران کے لئے دلیل قائم کرنے میں۔اس لئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی زیادتی کے ساتھ ہدایت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدُوا رَادَتُهُمْ هُدَى. جولوك بدايت كى راه اختيار كرتے س، الله تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ کردیتا ہے۔اس کےعلاوہ وہ ان کا ولی ہے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کرنے میں اور ان کے مخالفوں کے دین پر ان کے دین کے غالب كرتے ہيں۔ {١}

<sup>{</sup> ا } "اولياءالله" سيداحمر وج قادري ٥ (مطيوعه د بل ١٩٤٨ء)\_

لهُ وَانْ فَامْ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

و قرآن مجید میں لفظ و کی کے استعالات اً قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوجا تا ہے کہ اس میں لفظ ''ولی''عموماً

في ويل معانى مين استعال كيا كياب :

(1)

(r) i دوست سأتقى (m) il

(۳) نگرال

: (۵) کارگزار (Y) Led

(۷) کارساز

(A)

تالع ومطيع (9)

ان معانی برغور وفکر کرنے " پیة چاتا ہے کہ محبت وقرب ولی کا اساس مفہوم ومعنیٰ

باور دوسرے تمام معانی ای مناسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ولی کا لفظ ر ياً ان تمام معاني مين استعال مواب لطور مثال چنداً يات بيش خدمت مين - "

"ورست" كم منهوم ك لئة "سوره الكيف" كى يدآيات ملاحظهون

کیاتم شیطان اور اس کی ذریت کو الْتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنُ میرے سوااینا دوست بناتے ہو؟ حالا نکہ ِدُونِيُ وَ هُمُ لَكُمُ عَدُوُّ۔

و ہسب تمہارے دشمن ہیں! (الكهف:٥) "سائقى" كامفهوم" ئورەمرىم" كىاس آيت بيس پيش كيا گياہے:

ا میرے باپ! من ڈوتا ہوں کہیں جھ برکوئی يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنُ يَمَسُّكَ عذاب دحن كي طرف عنازل شهوجائے اور پھر

عَذَابٌ مِنَ الرَّحُمْ نَ فَتَكُونَ تیرا شارشیطان کے ساتھیوں میں ہونے لگے۔ لِلشَّيُطَانِ وَلِيًّا. (مريم:١٤٥)

''گگرال'' کامفہوم''سورہ انفال'' کی ان آیتوں میں ملتاہے:

و مَا لَهُمُ أَنُ لَا يُعَذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَ

هُمُ يَصُـــ دُّوُنَ عَنِ المَسُجـــدِ الحَــرَام وَ مَا كَانُوُا آوُلِيَاءَ هُ ط

إِنْ آوُلِيَاءُ هُ إِلَّا المُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُ وَنَ.

(الانفال: ٢٤)

''مددگار''اور'' کارساز'' کے مفہوم کے لئے''سورہ بنی اسرائیل'' کی یہ آیتیں ملا دہل

وَ قُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَداً وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكٌ فِي المُلُكِ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَ لِئٌ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرُهُ تَكُبِيُراً ٥

(بنی اسرائیل:۱۱۱)

إِنِّي خِفُتُ المَوَالِيَ مِنُ وَّرَائِيُ وَ

كَانَتِ المَرُأْتِيُ عَاقِراً فَهَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِيُ وَ يَرِثُ

مِنُ آلَ يَعْقُونَ وَاجْعَلُهُ رَبّ رَضِيّاً. (مريم:٦).

فَإِنُ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقِّ

سَفِيهُا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

اوران میں ایس کونی خصوصیت ہے کہ اللہ الله عذاب نازل نهكرے جبكہ وہ لوگوں كومجدحرام، من آنے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کی محرال نبیس ہیں۔اس کے تکران اور متولی لڑ

و بى لوگ بىل جوشقى اور يربيز گار بيل ليكن ال

یں سے اکثر کواس بات کی خرمیں .....!

اور کہوسب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جونیں ر کھتا کوئی اولاد، اور بنہ کوئی اس کا شریک ہے سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مدد گار اور کارسال

ہے کمزوری اور عاجزی کے باعث لبذااس کو برا جان كراس كي عظمت كا ظهاركرتے رہو۔

''وارث'' کے مفہوم کا استعال واضح طور پر''سورہ مریم'' کی ان آیتوں میں ہواہے: اور جھے اپی موت کے بعدائے رشتہ داروں کی

طرف الديشراء اورميري يوى بالجهاب اسلئے تواہے ماس سے ایک دارث عطافر مادے چوميري اوراولاو يعقوب كي ميراث كامالك مور

اور بناا برب! اسابك ينديده انسان! " كارگذار" اور" وارث" كمشتر كمفهوم كيليخ "سوره البقرة" كي ان آيتول كود مكييخ ا

پھراگر وہ مخص جس پر قرض ہے، بے عقل ہو یا بوڑ ھاضعیف ہو یا خورنہیں

النانين المالي المالي المالين المالي المالين ا

وَلَيْتَطِيعُ آنُ يُمَلُّ هُوَ فَلَيُمُلِلُ

لکھ سکتا ہوتو اس کا شرعی وارث یا کار الله بالعدل (البقره: ۲۸۲) گرارانساف كماته كهوادك

واضح رہے کہ مذکورہ بالا الگ الگ معانی کے لئے ''ولی'' اور'' اولیاء' کالفظ قرآن میں کم بی استعال ہوا ہے۔ بلکہ اس کا استعال ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے

قرآن میں حب ذیل جارصورتوں میں ملتا ہے:

(۱) الله تعالى اين موسى بندول كاولى بير

(٢) الله كيموس بنداس كاولياء يل-

(m) شیطان کا فرون اورمشرکون کاولی ہے۔

(٣) کافرومشرک شیطان کے اولیاء ہیں۔

الله تعالی کا اینے آپ کومومنوں کا ولی کہنا میر مفہوم رکھتا ہے کہ وہ ان کا دوست ہے، الکی رجمت ان سے قریب ہے۔ وہی ان کا کارساز ومددگارہے، وہی ان کا تگرال اور

الله عند ان كارفيق اعلى اوروبى ان كالمجاوم رجع ب-

🖔 ای طرح جب مومنوں کواپنا''ولی'' قرار دیتا ہے تواس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ الین بندے اس کی محبت کے متوالے ، اس کی تظیر عنایت اور رحمت کے آرز ومنداوراس فرت و کارسازی پر مجروم کرنے والے ، اس کے اشارے پر چلنے والے ، اس کی لات کے جویااوراس کی مرضیات کے طالب ہیں!

قرآن مجید کی تفریح کے مطابق شیطان کا فروں کا ولی ہے اور کافر اس کے اولیاء ال اس كامطلب بير ہے كەلىند كے بندوں كوبهكا كرشيطان انبيس اپنابنده بناتا ہے۔ان كو الاسے کاٹ کراینے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ چنا نچہ بینا فرمان اور باغی بندے اس کواپنا حاکم اور لیت وخیرخوان بچھتے ہیں اوراس کی اطاعت وفر ماں برداری میں مصروف رہتے ہیں —! قرآن مجيد جميل سيبتا تا ہے كه بيد نيا اولياء الله اور اولياء الشيطان كى معرك آرائيول كا إِنَّان بـ قرآن ان دونول كـ ذكر ب مجرايرًا بـ الله تعالى في ايخ بندول ك امنے بيا زمائش ركھى ہے كدوہ جس كروه كو بيندكرين اس مين داخل موجا كين \_ چنانچ

السليل مين بهي قرآن مجيد كي چندآيتين ملاحظ فرمائين:

(١) اللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُــوُ يُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّور (البقره: ۲۵۷)

(٢) وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخُرجُ ونَهُمُ مِنَ النَّــوُرِ إِلَىٰ الظُّلُمَــاتِ. (البقره:٧٥٢)

(٣) الَّذِيْنَ آمَنُو يُقَاتِلُونَ فِيُ سَبِيْلُ اللَّهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُو يُقَاتِلُونَ فِيُ سَبِيُل الطَّاغُونِ فَقَاتِلُوا آوُلِيَاءَ الشَّيُطْنِ اللَّهِ عَيْدَ الشَّيُطَان كَانَ ضَعِيُفاً٥ (النساء:٧٦) (٣) إِنَّ آوُلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيُمَ لَلَّذِيُنَ اتَّبَعُونَهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ

الَّذِينَ آمَنُ وَا قَ اللَّهُ وَلِيُّ

المُؤْمِنِيُنَ٥ (آل عمران:٦٨)

(۵) إِنَّهُمُ لَنُ يُغُنُو عَنُكَ مِنَ اللهِ شَيئهاً وَ إِنَّ الظَالِمِينَ بَعُضُهُمُ أَولِيَساءُ بَعُضٍ وَّ اللَّهُ وَلَى المُتَّقِيئَ. (الجاثيه:١٩)

الله ايمان لانے والول كا ولى ب. انہیں وہ اندھیروں سے نکال کر ردشنی مين لا تا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے اولیاء طاغوت ہیں جوانہیں (ہدایت کی) روشی میں سے نکال کر ( گراہی کے) اندهیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔

مسلمان الله کی راہ میں گڑتے ہیں اور کا فرطاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے اولیاء سے لڑو اور یفین رکھو کہ شیطان کی حالیں حقیقت میں بہت ہی کمزورادر بودی ہیں .....ا ابراجيم سے نبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہو پچتا ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی پیروی کی اوراب مدنی اوراس پرایمان لانے واللوگ اوراللہ مومنوں کاوٹی ہے۔ الله کے سامنے وہ ہرگز تیرے کام نہ آئیں گے اور ظالم ایک دوسرے کے ولی بیں اور اللہ تعالیٰ متقبوں کا ولی ہے....!

، فرکورہ بالا تمام آیتوں میں'' ولی''اور''اولیاء'' کے الفاظ ایک جامع اصطلاح کے طور ا استعال ہوئے ہیں لیتی ''اولیاءاللہ'' اور''اولیاءاشیطان'' نام کے دوگروہ ایک دوسرے الدمقابل اور برسر يكارنظرات بي -!!

ابِ آيِّ " " وره يونن" كَي آيت ألَّا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ كِدْذُنْ ذَى عَرف جس كَ ذريعة اولياء تصوف كي " ولايتِ خاصة " كے لئے استدلال الا جاتا ہے۔ چنانچ ' رسالہ قشریہ' میں' باب الولایۃ' کے تحت بھی آیت بیش کی گئی ہے۔ ان آیات میں اولیاء اللہ کی تعریف ویسین بھی کی گئی ہے اور ان کے دنیاوی و اُخروی إِرْكَا بِهِي ذَكَرَكِيا كَمِيا مِهِ مُحقرَآيت الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُو يَتَّقُونَ اولياء الله كي لريف وعيين ہے۔اوراس ميں دو جزو ہيں:

(۱) ايمان-

(٢) تقويٰ۔

ایمان کے بغیر کوئی اللہ کا ولی کسی بھی درج میں نہیں ہوسکتا۔ اور تقویٰ کے بغیر کسی کو ولا يب خاصة ' عاصل نبيل موعتى الله تعالى كا قرب اوراس كے نزويك عزت كا مقام ماصل كرن كاذريد صرف تقوى ب-ارشاد بارى تعالى ب-إنَّ أَكُرَ مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ التَّقَاكُمْ يَعِينَمْ مِن جوسب سے زیادہ متی ہوئی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت (الا ہے۔حاصل بہ نکلا کہ موشین و متقین ہی اللہ تعالی کے اولیاء خاص ہیں۔ { ا }

سيد مصطفَّىٰ عروى جو'' رساله قشريه'' كحضى بين -ايني كتاب'' نتائجُ الافكار قدسيه'' یں سور ہ یونس کی ندکورہ بالا آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولایت کا دار و مدار تفویٰ پر ہے۔لہذا ولاك الولاية هو التقوي مومين متقين ہي ''اوليا'' بيں۔ المذكورة فالاولياء هم المومنون المتقون. ٢ }

<sup>(1) &</sup>quot;اولياء الله" سيراحمروج قادري عن ١٥

٢١} "نتائج الافكارقدسية سيدمصطفيٰ عروى، جسرص ٩٠٩-

= (rar) مومنین ومتقین کی صفات قر آن مجید میں بردی تفصیل ئے ملتی ہیں اور جگہ جگہ بیان 🐧 گئی ہیں۔قرآن نے جس تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے اور چود عوت انبیاء کرام کی بنیا دہے۔ای کی حقیقت بیہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کواللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرر کے اور پیشاس بات سے ڈرتار ہے کیا گراس نے اللہ کی قائم کی بوئی کی حد کوتو ڈا، یااس کی مقر کردہ کی صدے نظنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی کی شخت گرفت اور مزاسے بیانے والا کو لی فرد بشرنہیں .....! بہر حال: اہل تقو کی کی صفات اور نیکی وتقو کی کے بیان سے قر آن مجیدا ك صفحات بعرب موت بن لطور غموند يندآيات كالرجمه ملاحظه فرمائين :-'' نیکی پنہیں کہتم اپنے چرے مشرق یا مغرب کی طرف کراو، بلکہ نیکی ہے كدآ دى الله كواور يوم آخرت اور ملائكداور الله كى نازل كرده كتاب اوراس ك رسولوں کودل سے مائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور تیموں پر، مسكينوں ير، مدد كے لئے ہاتھ كھيلانے والوں پر اور غلاموں كى رہائى پرخرج کرے۔نماز قائم کرےاورز کو ۃ دے۔اور نیک لوگ وہ بیں جو کہ جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں اور تنگی ومصیبت کے وقت میں اور حق وباطل کی جنگ ميں مبركريں \_ يمي راست بازلوگ بيں اور يمي متى بيں \_'' (البقرہ: ١٤٧) بيآيات تقوي كى حقيقت واضح كرنے اور پر بيز گاروں كو نافر مانوں سے عليمد و كرنے كے سلسلے ميں واضح بيں۔اس كے ساتھ ہى اہل كتاب (يبود ونصاري) كى اس غلط فہی وضع کرتی ہیں جو تقوی سے متعلق ان میں بیدا ہوگی تھی لیعنی ندہب کی چند آسمان رسمول كو پابند كي اور يجي خودساخته مظاهروين كوتقو كى كي اعل سجيحه ليناوغيره \_قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات میں پہلے ان بنیادی عقائد پریقین واذعان کوئی قرار دیا گیا ہے۔ جن کے بغیر کسی کو تقوی کی ہوا بھی نہیں لگ تھتی ۔ اور پھر مثال کے طور پر چند بنیا دی اعمال و صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔جن کے بغیر تقوی اور راست بازی کا تصوّر کرنا بھی محال ہے۔ يسي ايفائ عهد مصائب ومشكلات اورحق وباطل كى جنگ يس صبر كرنا، انفاق مال، ا قامتِ صلَّوة اورايتاءِز كُوة وغير وسوره الزَّمر مِين ارشاد ہوتا ہے۔ रियापार्ग दिन فَوْمُنْ مِنْهُ اللَّهِ اللَّه

"اورجوكونى تجى بات لے كرآيااوراس كى جس نيجى تقىدىق كى دائ تق لوگوں میں شار ہوگا۔ ایسے لوگوں کیلئے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ اپنے رب کے پاس پہو کچ کرخوائش کریں گے۔ یہ بدلدہ محسنین کا۔" (الزمر :۳۳-۳۳) بيآيت بھى سچىمۇس بى كوشقى اورمحس بناتى سے مدودوں آيات الى بالى جن ميس إمت كراته بنايا كياب كالله كزويك محمعني من مقى كون لوك بين -؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالی فرماتا ہے :-

"ميرے عذاب كا حال بيہ كم جمع حاجتا ہوں ديتا ہوں اور رحت كى كيفيت يد ب كدوه برچزير عجائى جوئى برپس ميں ان لوگوں كے لئے رصت کھے دوں گا جوتقو کی کی روش اختیار کریں گے۔ اور زکو قودیں گے اور میری آیات یرایمان لائیں گے۔ جو الرسول کی بیروی کریں گے جونی ای موگا۔ برائی سے انہیں روے گا۔ پندیدہ چزیں ان کے لئے طال کرے گا اور گندی وفبیث چیزی حرام تغبرائ گا۔اس اوجھ سے انبیل نجات دلائے گا جس کے تلے وہ دیے ہوں گے۔ان پھندوں سے فکالے گاجن میں وہ گرفتار ہوں گے۔ تو جولوگ اس پرائیان لائے ،اس کی تقویت کا باعث ہوئے (رشمنانِ حق کے مقابلہ میں) اس کی مدد کی اور اس روثنی کے پیچھے طبے جواس کیساتھ بھیجی گئ ع مووني بي كام إلى ياف واك" - (الاعراف:١٥١-١٥٧)

ان آیتوں میں ایمان وتقوی کی صفت کوان لوگوں میں محصور کر دیا گیا ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كالتباع كرنے والے عيں -الله تعالی كی رحمت اور فلاح و كام الی انہیں لوگوں كا حصر ب جوآب برايمان لاتے ہوں اور قرآن كے احكام كوا بني زندگى كا دستور العمل بنانے پر راضی ہوں۔اللہ تعالیٰ کی" ولایتِ خاصّة " دراصل ایے ہی لوگوں کے مصہ میں ہے۔خواہ ان کے اندروہ مظاہر تقو کی نہ پائے جاتے ہوں جن کو بعد کے لوگوں نے شرطِ تقویٰ قراردے لیا ہے۔!!

یہ ہے تقویٰ کی دہ سیر حی سادحی حقیقت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔اور جوائمان

لانے کے بعدءاللّٰدی دوتی کے حصول کی بنیاد ہے۔ بہر حال قر آن وصدیث میں نہ تو اولیا ا الله كى كوئى خاص بيئت بيان كى گئى ہے اور شدان كا كوئى خاص لباس مقرر كيا گياہے ۔ اور فد ان کے اندر کسی مافوق البشر طاقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور ندان نفوس قد سید کو کسی خاص طبقه كساته مخصوص كيا كياب كاب وسنت كمطابق "ولياء الله" خوف وخشيت اللي سے متصف ، الله اوراس کے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مجى محبت كرنے والے ، احكام شریعت کا پوری طرح اتباع کرنے والے مخلص اور پر ہیر گار مسلمان ہوتے ہیں اور بس!

حديث قدى اوراولياءالله

قرآن جمید کی اس شہادت کے بعد آ ہے اب ذرااس حدیث قدی کا بھی جائزہ ليتة بين جوامام بخاريٌ نه محيح بخاري ' مركاب الرّ قاق' باب' 'من جامدِ نفسه في طاعت اللهٰ 'میں درج کی ہے۔اورشُّ ابوالقاسم قشریؓ نے اس حدیث کواولیاء تصوف کُل' 'ولا یت خاصّہ' کے لئے بطور دلیل دوئم پیش کیا ہے۔!

بیصدیثِ قدی جومفرت ابو ہر برہؓ اورام المؤمنین مفرتؓ عا کشصد یقةٌ دونوں ہے مروی ہے۔" رسالہ قشریہ" میں حضرت عائشہ کی روایت کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ سیخ الاسلام ذکریا انصاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔امام نوویؒ نے بھی حضرت ابو ہر پر ہوضی اللّٰہ عند بھی کی روایت'' ریاض الصالحین'' میں تقل کی ہے۔

بخاری شریف میں موجود حضرت ابو ہریر گی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ جناب رسول الله بيني ارشاد فرمايا: الله تعالى فرما تا ہے کہ جس نے میرے کی ولی ہے دشمنی کی تو میں نے اسکے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ میرابنده جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل كرتا ہے ان ميں مجھے سب

"عن ابى هُريرة قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عاد لي وليّا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى احبّ الى ممّا افترضت عليه ولايزال عبدى

سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر قرض کردی ہیں۔ اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل كرتار بتاہے يہاں تك كه وه ميرامحبوب بنده بن جاتا ہے۔اور جب وہ میرامحبوب ہوجاتا ہےتو میں اس کا کان ہوجاتا ہوں جس سےوہ سنتاہے،اس کی آ تکھ ہوجاتا ہوں جس سےوہ و کھتا ہے۔اس کا ہاتھ موجاتا موں جس سے وہ پکڑتا ہے۔اس کا پیر ہوجاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے۔اگروہ جھے سے کچھ مائلے گاتو میں ضروراس کو دول کے اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گاتو میں ضروراس کو پناہ دوں گا۔ مجھے اینے بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں جوترة دوروتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ و ہموت کو ناپیند کرتا ہے اور اس کی نا گواری کومیں ناپیند کرتا ہوں۔

یتقرب الی بالنوافل حتی احبیتهٔ فاذا احبیتهٔ کنت احبیتهٔ فاذا احبیتهٔ کنت الذی یسمع به وبصره الذی یبطش به ورجله التی یمشی بیطش به ورجله التی یمشی استعانی لاعطیتهٔ ولئن استعانی لاعیدنه و ما ترددت عن شیئ انا فاعله ترددی عن نفس المومن یکره الموت وانا اکره مساء ته " الموت وانا اکره مساء ته " " " حی یزاری " باراتاق" (باب الرتاق" )

بَلِيكَ وَانْ أَنْ الْإِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ وَانْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ

میر سے احکام کی تقبیل میں گئے رہو۔! دوسری طرف اولیاء اللہ کے دشتوں کے لئے وعید ہم ہے کہ خبر دارا میر سے دوستوں سے دشنی دراصل بھے سے دشنی ہے۔اگرتم ان سے دشنی کل ردش اختیار کرتے ہوتو ان کی حمایت میں تمہارے خلاف میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے، اس طرح حمیمیں ان سے نہیں جلکہ جھسے جنگ کرنی ہوگی۔ { ا }

اس حدیث کے دومر نے کلڑے میں بیہ تنایا گیا ہے کہ 'اولیاء اللہ'' جن کو اتفااہ مہا مقام دیا گیا ہے در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عائد کئے ہوئے'' فرائض' ، بی نہیں بلکہ اپنی خوثی ہے اللہ تعالی کی رضامندی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لئے'' نوافل' 'جمی الما کرتے ہیں اور نوافل کی کمڑت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے محیت کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔

مصطفیٰ عروی لکھتے ہیں۔

'' قرب الجی کے تجملہ اسباب میں نے زائض کے بعد نوافل کی ادائی جمی ہاور پدودنوں چیزین کر ہندے کواللہ کی میت کا مشتق بناتی ہیں۔'' {۲} اس حدیث کا قابلی خورکلزادہ ہے جس میں فرائنش ونوافل کا ذکر کرنے کے بعد کہا

گیاہے۔

" بیاں تک کہ میں اس کا کان ہوجاتا ہوں ، جس سے دہ منتا ہے ، اس کی آتکے ہوجاتا ہوں جس سے دہ دو متنا ہے ، اس کی آتکے ہوجاتا ہوں جس سے دہ دی ہتا ہے ، اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے دہ دی ہتا ہے ۔ "
کا ہر بات ہے کہ اگر ان الفاظ کے حقیق معنی سراد لئے جا نمیں گے تو اس کا مفہوم ہو ہوگا کہ بیدا دلیاء اللہ ہی ضدائن جاتے ہیں ۔ امام غز آئی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ انہ معنا در نے والے صوفیاء نے حدیث کے اس نکو کے ''حطول داشاد'' کیلئے استعمال کی ہے۔ حالانک عقل وقتی دونوں اس پر گواہ ہیں کہ حدیث کے اس نکو سے کہ انگار ہے ہیں جو الفائد

<sup>[1] &</sup>quot;أولياءالله" سيداحد عروج قادري، ص٢٦-

<sup>{</sup> ٢ } " نتائج الافكار قدية" سيد صطفى عروى جهر سي--

المنظنة والمنافقة المنافقة الم

اَستهال کے گئے ہیں، وہ محض استعارے، کنا کے اور تمثیل کی زبان ہے۔ اسکے تقیقی معنی فران ہیں۔ اسکے تقیقی معنی فران ہیں۔ اسکے تقیقی معنی فران ہیں۔ جیسے:

المُولِيس ۔ اس قسم کے تمثیل واستعارے کی مثالیں ہمیں قرآن مجید ہیں بھی ملتی ہیں۔ جیسے:

المُولِين کے اُنْدُ کُولُوں کے ان (کانامِ ملاً) کو آل ہیں کیا گئی کیا ہے۔ اور (اے ٹیرا) کیا تھا۔ اور (اے ٹیرا) کیا تھا۔ اور (اے ٹیرا) جس وقت تم نے ان رکٹریاں تیکی تیس وہ تم

نِهِين سِينَا تَقِيل بلك الله في يعين تقيل !

اس آیت میں غزوہ کو آپتر کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بلا شبال میں کنا بیاور تمثیل کی زبان میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام ششر کیین مکر تو آس کی زبان میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام ششر کین مکر تو آس کی ان وائد شدال کی پوری تا کیا اور نصرت وجمایت حاصل تھی جوان کے لئے کا میابی کا باعث بی کیا کوئی صاحب عقل آ دی نہ کورہ بالا آیت کے اس مفہوم کے بجائے میں شعور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے جسوں میں (نسود باللہ آپ کے جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے جسوں اللہ صلی اللہ علیہ کی اللہ تعالی حقود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام ہے جسوں میں (نسود باللہ تعالی نے ہی ایش مشرکین کا ارتفاج با

اس طرح ''سورہ الفتح'' میں ارشادِر بانی ہے:

یہاں بھی استعارے اور عجاز کی زبان استعال کی گئی ہے۔ اس طرح کی بہت ی منالیس قرآن مجیدے دی جاستی ہیں جہاں استعارات اور کتابوں کا استعال ہوا ہے۔ البذا اس حقیقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے حدیث نوکور کے مندرجہ بالانکوئے کا منعہوم میڈمیس نہوسکٹا کہ اللہ تعالی حقیقت میں اپنے اولیا کا کان بن جاتا ہے یا آئکھ بن جاتا ہے یا ہاتھ، یاؤں وغیرہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اس ہم او یہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے صالح اور متی

بندے اس کے محبوب بن جاتے ہیں تو انہیں اللہ تعالی کی پوری حمایت اور نصرت و تا سکیدو اعانت حاصل ہوجاتی ہے۔انہیں اللہ تعالی اعمالِ صالحہ کی توثیق عنایت فرما تا رہتا ہے۔ اوران کا بیرحال موجاتا ہے کدوہ ہمہ وقت اللہ کی رضا کے جویا اوران کی مرضیات اللہ کی رضا کی تالع ہوجاتی ہیں۔ بیففوں قدسیروہی کچھد کھنااور سنتا پیند کرتے ہیں جواللہ کو پہند ہواورانہیں چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جن کاحضول اللہ نے جائز کرر کھا ہے۔ای طرح وہ ای جگہ جانا پیند کرتے ہیں جہاں جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے غلط اور ناجا ترجگہوں یر جانا انہیں کی قیت پر بھی گوارہ نہیں ہوتا۔وہ سرے یاؤں تک شریعت کے احکام کے یابنداورسنت رسول کے تابع بن جاتے ہیں -!

وازالياني

ر مالہ قشریہ کے محشی علامہ سید مصطفیٰ عروی نے بھی حدیث کے اس کلوے کامفہو

يمي بيان كياب -وه لكھتے ہيں-

"مديث ك ان الفاظ كا مطلب جبيا كداس كم شارح في الاسلام زكريا انصاريٌ نے واضح كيا ہوه مير ب كدالله تعالى اين محبوب بندول كوخير کی توفق دیتااوران کے ظاہری و باطنی جوارح واعضاء کی گناہ سے تفاظت كرتائ \_ اس مفهوم ك سوااس حديث كاس ككر كاجو بحى مفهوم بيان كيا جاتاب،اس تيهين دهوكانه كهانا جائي " [ ]

اس کے بعداس مدیث قدی میں سرکہا گیاہے:-

''اگروہ مجھ سے مائلے گا تو میں ضروراس کودوں گااور اگروہ مجھ سے بناہ

طلب كرے كا تؤ ضروراس كويناه دول كا-"

مدیث کے اس مکوے میں بتایا گیا ہے کہ بندہ محبوبیت کے اس بلندمقام پر پہو ج جانے کے بعد بھی بندہ ہی رہتا ہے۔وہ نہ تو وُعااور سوال سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور نہا تنا تو ی اور زور آور بن جا تا ہے کہ اے اپنے وشمنوں کے بالقابل اللہ کی پناہ طلب کرنے ک ضرورت باتی ندرہے۔ بلکہ اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اس میں تواضع وانکساری کی

<sup>[1] &</sup>quot;نتائج الافكارقدسية علامه سيد تصطفي عروى ، ج ٢ رص ٢٠٠سـ

(PY) === فعفت زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث کے اس مکڑے نے ''اولیاء اللہ'' کے بارے میں ان باطل مرحومات کی جڑ ہی کاف دی ہے جوار باب اور زعما و بریلویت نے کم علم اور جاہل عوام کو مگراہ کرنے کے لئے مشہور کرر کھے ہیں۔ مثلاً بہارشریعت ' میں امجدعلی گھوسوى لكھتے ہيں: ''اولیاءاللہ کواللہ عز وجل نے بڑی طاقت دی ہے۔ان میں جواصحاب خدمت ہیں ان کوتھتر ف کا اختیار دیا جاتا ہے سیاہ وسفید کے مختار بناوئے ("بهارشر بعت "جلدارص ۷۸) یا ظیل احمد برکاتی کا اپنی کتاب" حکایات رضوریی میں احمد رضا خال صاحب کے حوالہ سے بہ بے بنیا دوعویٰ کہ: "اولیاء کرام مردے زندہ کر سکتے ہیں، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کوشفاء وے مجت بیں اور ساری زین کوالیک قدم میں طے کرنے پر قاور ہیں۔ ("حكايات رضوية من ١٢٨) اس طرح مفتى احمه يارخال تعيمي تجراتي كاميار شادكه: "اولیاء الله کو الله سے بی قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر والیس لے لين" ("جاءالحق"ص ١٩٧) بيتمام باطل دعاوي اور ألوبي صفات قر آن وحديث ميس نمركور ' اولياء اللهُ'' كي تو كى طرح تېيى بوتكتيں \_ يەخصوصيات حقيقت ميں اہل تشخ كے اپنے '' آئمَه معمومين'' کے لئے ان کے خاندساز مزعومات کی قبیل سے ہیں جن پر بریلویت کے شاطر دماغوں نے ''اولیاءاللہٰ'' کے نام کا خوبصورت زرتارلبادہ ڈال رکھاہے۔!! اب اس حدیث کا آخری کلزائھی ملاحظہ فرمالیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ " بجھے اینے بندہ مؤمن کی روح قبض کرنے میں جوٹر ڈو ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ موت کو ٹالیند کرتا ہے، اور میں

اس كى نا كوارى كوناييند كرتا بول-"

حدیث کا بیکوا بمیں بتا تا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بے صد قریب ہوجانے اوراس کا محبوب بن جانے کے باد جود 'موت'' نے نہیں جُ سکتا ،خواہ طبعی موت اے کتی بی نا گواراور انسانی فطرت کےمطابق ناپیندیدہ کیوں شہواللہ کے ہردلی کوموت کا مزہ بہرحال چکھناہے۔ اس کے علاوہ حدیث کا بیآ تری گلزا خدا اور بندے کے دومستقل اورعلیٰجدہ و چود ہونے کی جمی نا قابلِ انکارولیل ہے۔حدیث کے اس تکڑے میں ''تر ڈڈ' کا چولفظ ہے وہ مجمی حقیقی معنوں میں تیس بلکہ شفقت وعنایت کے اظہار کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ بقول سید صفافی عروتی: ''تر دِّد کے لفظ سے مراداس بندہ محبوب کیلئے اللہ تعالیٰ کی عنایات ورعایات کا

اظبرار ب\_ كونكه عبارت كاظا هرى مفهوم الله تعالى كے حق ميں عال ب\_" { 1 }

پیہے اس مشہور حدیث کی تو منبح و تفصیل، جو بتاتی ہے که ''اولیاءاللہ'' کوئی'' ماورائے بشريت " كلوق تيس بيل بلكه مارى اى طرح عاجز وهناج بندے بيل ، جن كوان كه مد جبق اطاعت اورتقو کی وا تمالِ صالحہ کی کثرت کی بناپراللہ تعالیٰ نے اپنا'' دوست'' کہاہے۔

ندکورہ الصور عدیث قدی نے بریلوی حضرات کے اس باطل پرویکنڈے کے تار پود بھی بھیروئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ''اولیاءاللہ'' کوموت نہیں آتی بلکہ چند

لحات کے لئے موت کا صرف مزہ چکھایا جاتا ہے اور یہ کداولیاء کی موت مثل خواب کے ہے { ٢ } اولیاء کرام اپنی قبرول میں منصرف مع ابدان وا کفان زندہ ہیں { ٣ } بلکہ

پہلے سے زیادہ کم بھر رکھتے ہیں۔ { س } بعد انتقال والیاء کرام تمام عالم میں تصرف كرت اوركارويار جهال كى تدبير قربات بين - { ٥ } اوربيك ولياء الشكوقير كاللهي توكيا عالم ملت دين كى طاقت ب مرتوبنيس كرت ( ٢ ) وغيره وغيره -

[1] "نتائجُ الافكار قدسه "سيد مصطفى عردى ،ج مرص ٢٠٠\_

۲ ۲ } '' نآویٰ رضوبیهٔ احمد رضاغان بریلوی جهار ص۲۳\_ { m } "احكام قورالمؤمنين" رساله رضوييص ٢٣٩- (مطبوعه باكتان)

<sup>{</sup> ٣ } "حكايات رضويه "خليل احمه بركاتي ص ٨\_

<sup>{</sup> a } "الأمن وألعل" احدرضاغال بريلوي ص ٢٠١٠

<sup>{</sup> ٢ } ''جاءالحق''مفتى احديارخال نعيى تجراتي ص٢١٣\_

ولى اورولايت ابل تشيع كى نظر ميس

واضح رہے کہ 'ولی' اور' ولایت' کے کغوی اور شرعی معنی ومفہوم سے قطع نظر اہل النبع لفظ و تى اورولايت كومض "امامت" اور" حاكميت" كمفهوم كى ادائيكى كے لئے اى میشہ ہے استعال کرنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ 'اصولِ کافی'' میں ان کے''امام'' جعفر

فيهادق سےروایت ب

أً قَالَ ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبي قط الّا بها:"

{1}.....

آب نے فرمایا ' ماری ولایت (لیعن تمام انسانوں اور دیگر مخلوق پر حاکمیت) بعینه الله تعالیٰ کی ولایت (حاکمیت) کی طرح ہے اور جو ني بھي الله كي طرف سے بھيجا كيا وه

اس كي تبليغ كاعلم في كربيبجا كميا .....!

اسی طرح اہل تشیع کے ساتویں امام اور امام جعفر صادق کے صاحب زادے امام

موسیٰ کاظم ہے روایت ہے۔

حضرت علی ولایت (لعنی امامت وحا کمیت) كاستلدانيا عليم السلام كمتمام محفول ميس كها ہوا ہے اور اللہ نے كوئى رسول ايسانہيں بحيجا جومح صلى الله عليه وسلم ك نبي جونے اور على عليه السلام كے وصى مونے كائتكم ندلايا مواور اس نے اس کی تبلغ نہ کی ہو۔ { ۲ }

قال ولاية على مكتوبة في جميع صحف الانبياء ولن يبعث الله رسولًا الآبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم و آله و وصيّه على عليه السلام.

پہلی روایت میں اگر ولایت کے عامنجم مفہوم (اللّٰد کا دوست،مقبول بندہ،مقرب بارگاہِ الی وغیرہ) تصور کیاجائے تو طاہر ہے کہ ایسی صورت میں'' ولایة النُد' کے مُدکورہ جملہ کا ترجمہ اس مفہوم پر پورانبیس اتر تا۔ اس لئے لاز ما یبال''ولایت کا لفظ حاکمیت،

<sup>11} &</sup>quot;اصول كافي" ابد عفر يعقو كليني رازي ص ٢٧١-{ ٢ } "اصول كانى" ابوجعفر يعقو كليني رازى ص٢٧-

極近江市 CYP = S FT GILLET

اقتد آر، اورمنصب امات كيليح بى منصور بوگارخودامام محمعنى بھى حاكم اورمر براه كے بيں .. تا ہم حضرت علی اوران کی نسل کے بارہ شیعہ امامول کو اہلسنت والجماعت کے درمیان اثا عشرى اماموں كى حيثيت سے مقام نہيں مل سكتا تھا۔اس لئے انہوں نے بطور تقيدا ماموں كو ''ول''اورنظربدامامت کو'ولایت' کے نام سے متعارف کرانا ضروری سجھا۔ اوراس طرح ز پردست پر پیگنڈے کے ذریعہ والمت کو جوز ہدوتقو کی اور للّبیت کے جذبہ کی مظہر ایک ' واعلى صفت' بختى اس كوشيعي معصب امامت كي طرح با قاعده ايك' عميده'' بنا دُلا—!

"اصول كافى" مين الم تشيع كے حصف امام جعفر صادق سے روايت ب ان الحجة لا تقوم لله عز وجل

الله کی حجت اس کی مخلوق پر قائم نہیں ہوتی بغیرامام کے تاکداس کے ذرابعداللہ کی اور

اس کے دین کی معرفت حاصل ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امامت بھی نبوت کی طرح ایک اہم عہدہ ہے اور اس کے بینیر اللهاوراس كردين كي معرفت كاحصول ممكن نبيل بيسيا

ائ 'اصولِ کافی' میں ' باب معرفة الامام والردّ الیہ' کے تحت بیروایت درج ہے۔ عن احدهما انه قال لا يكون امام باقريا امام جعفر صادق ميس سے كى ايك العبد مومنا حتى يعرف الله

سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بنده مومن نبيس بوسكتا جب تك كدوه الله اور اسكے رسول كى اور تمام أئمدادرائے زمانے

كامام كامعرفت حاصل ندكر لي\_ { ٢ }

چنا نچد میری وشمنان اسلام انال تشیع جب تقیه کرے اہل تصوف کی صفوں میں گھس آئے تو تصوف کے دروبست پر قابض ہونے کے بعد نامکن تھا کہ دودوہاں مجمی عقائد میں فسادند پھيلاتے فصوف يا "احسانِ اسلامي" كفطريه ولايت ـ يعنى صفي تقوى

على خلقه الا بامام حتى

ورسيولة والائمة كلهم واميام

يعرف. [1]

زمانيه".

<sup>[1] &#</sup>x27;'اصول کافی''ابرجعفر لیقوب کلینی رازی ص۱۰۱۰

<sup>[</sup> ٢ ] ''اصول كاني''ابوجعفر يعقو بكليني رازي ص٥٠١\_

وَنَابَرُ وَالْمِنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

الليت اللي كى بجائے — انہوں نے اہل تشفیح كے "نصور آئم،" كو" اولياء الله" كا الله ورت نام دے كراہل سنت كواچھى طرح بے وقوف بنايا ہے ادرا پنى پرانى شكك كے الله ان" اولياء" سے وہ تمام خصوصيات وابسة كرديں جواس تے بل آئم اہل تشج كے لئے وضع كى تخصيں اور جوان كا جزوا كيان بنى موئى تحسيس!

مثال كطور رد اصول كافى "مين امام جعفرصادق كاليدارشانقل كيا كيا كيا ب

أماعلمت ان الدّنيا والآخرة كيام كويبات معوم ين كدويا ورآخرت الإمام يضعها حيث يشاء بارام كالكيت ب، وه جم كوياب

ويدفعها الى من يشاء [1] ديدين اور يوسى جاير كى كومطاكري

چنانچ بی عقیده اورای طرح کا دعوی شیعیت کے تقیہ بردار نقیب احمد رضاخال بلوی بھی اپنی کتاب ''خالص الاعتقاد'' میں تعدق ف کے راس الاولیاء شخ عبدالقادر بلاگی کی زبان سے چیش کرتے ہیں۔ بقول خال صاحب بریلوی ان کا فرمان ہے کہ :

'''تمام اہل زمانہ کی ہا گیں میرے سپر دہیں جسے جا ہوں عطا کروں یامنع

{r}"-95

''' ''حکایات رضویہ'' میں خلیل احمہ بر کائی خانصاحب بریلوتی کا بیان اس طرح نقل رتے ہیں کہ''فاضل بریلوک'' کے یقول شخ عبدالقادر جیلا فی فرماتے ہیں :

''لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں جا ہوں تو متوجہ كرلوں۔

چامول تو پھيردول-" { ٣ }

اى طرح ''اصول كافى "ميس الك باب" أن الارض لا تخلو من العجة" يتى ديا جحت لينى امام سے خالى تبيس روعتى ) اس عنوان كے تحت ايك روايت بيس بيد وفي كيا كيا ہے كہ: —

<sup>[] &</sup>quot;اصول كافى" ابوجعفر يعقو كليني رازى م ٢٥٩\_

٢ أن فالص الاعتقاد "اجمر ضاخان صاحب بريلوي ص ٢٩\_

٣ } "حكايات رضوية "خليل احدير كاتى ص ١١٠

ابوتمرہ سے روایت ہے کہ میں نے آمام جعفر صادل ے عرض کیا کہ کیاز مین بغیرا ہام کے باتی اور ڈالم رہ سکتی ہے؟ تو ہنہوں نے فر مایا۔اگر زمین الم امام کے باتی رہے گی توقش جائے گے ۔!

واراليالها

عن ابي حمزة قال قلت لابي عبد الله تبقى الارض بغير امام؟ قال لو بقيت الارض بغير امام لساخت. {١}

ٹھیک بہی عقیدہ ' نعوث' کے نام ہے (جواہل تصوف کے نزدیک اولیاء اللہ کا ایک اللہ مقام ہے)جناب احدرضا خال صاحب بریلوی نے "الملفوظ" میں اس طرح بیان کیا ہے! ''بغیرغوث کے زمین وآسان قائم نہیں رہ سکتے'' ۲ }

اران میں شیعی انقلاب کے بانی آنجہانی آیت الله حمینی این کتاب"الحکوم الاسلامية "مين" الولاية التكويدية "كعنوان سے لكھتے ہيں۔

فان للامام مقاماً محموداً و درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. {٣}

امام کو وه مقام محمود اور بلند درجه اور الی تکو بن حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کا ئنامتا کا ذرہ ذرہ اس کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگون اور تابع فرمان ہوتا ہے۔ الى طرح شيعه مذهب كي معتبرترين كتاب "الجامع الكافي" ميں ابوجعفر يعقوب كالل

نے لکھا ہے کہ :-ان الائمة عليهم السلام يعلمون علم ماكان وما يكون وانه لا يخفى عليهم الشئ صلوات الله عليهم. { ٣ }

بے شک آئمہ اہل بیت ما کان وما يكون كاعلم ركھتے ہيں اور كوئى چيز النا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان یر (لیعنی آئمه ير) درودوسلام بو-

<sup>[1] &#</sup>x27;'اصولِ کانی''ابوجعفر یعقو بکلینی رازی ص۱۰۴۔

<sup>{</sup> r } ''لملقوظ' احدرضاخال بريلوی (مرتبه صطفیٰ مضاخال ) ج ارص ۱۲۹۔ { m } ''الكومة الاسلامية'' آيت الله دوح الله شيخ ص: ۵۲۔

<sup>(</sup> ٧ ) الجامع الكافي الوجعفر يعقو بكليني ج: امن: ١٩٣٢، و ميران البيران 'أنكريزي من: ١٥٣

'' كن اولياء كى شان ب- اولياء جس جيز كوكن كيت مين وه فوراً موجاتى ب- ابن اختيار ب، اورائ اراده و محم ب تمام جهال مين جس طرح عاج مين تصرف فرمات مين -' { ٢ }

آئمدائل تشیع کی تکوین حکومت اور کاروبارعالم میں ان کے تصر ف واقتد ارکا ذکر حب بریلوی 'اولیاء کرام' کے نام سے اس طرح کرتے ہیں۔

"اولیاء کرام بعد انقال تمام عالم مین تعز ف کرتے ہیں اور کاروبار جہال کی تدبیر فرماتے ہیں۔" { m }

جہاں مدیر فرمائے ہیں۔'' { ''' } مزید ہے کہ :۔۔'

''اولیاء بعدوصال زندہ،ان کے تھر قات پائندہ اوران کے قیص برستور جاری، اور ہم غلاموں، خادموں، مجبول، معتقدوں کے ساتھ وہی المداد و استعانت ساری'' { ۳ }

ائر تاج اولیاء تصوف حضرت بیخ عبدالقا در جیلائی کا نام لے کراحد رضا خاں صاحب المیعدا ماموں کی خصوصیات اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں بیوست کرتے ہیں۔

> ''شرح الاستدادُ' مصطفیٰ رضا خان ص ۳۸۔ ''حاشیہ شرح الاستمداد مصطفیٰ رضاص ۲۔

"الأمن والعليٰ" احمد رضاحان صاحب بريلوي ص اسم. وه تا من سريم

نقادی رضویهٔ احدرضا خال صاحب بریلوی ص جسمرص ۲۳

TID STEELED

ذی تشرف بھی ہے، ماذون بھی مختار بھی ہے کا یہ عالم کا مدیر بھی ہے عمد القا در!! { ا }

خاں صاحب بریلوی کے شیعی عقیدہ کے مطابق چوکد' سلسائہ افواث'' '' **آوال** تشخیع کے اندرہی محدود ہے اوران میں حضرت علی گود غوجیت کبرگ<sup>ا کا لین</sup>ی سب سے ۱۸

غوث کامقام حاصل ہے۔ { ۲ } } س لئے انہوں نے اہل تصوف کے 'وغوث الاعظم اا عبد القادر جیلا فی کا نام لے کران کی آ ڈیٹس بی کھول کراسپے شیعی عقیدہ یعنی حضر ملا

یے معبود ہونے کے نظر بیر کوانل سنت کے در میان فروغ دینے کی کوششیں کی ہیں االما ضمن میں وہ تنام صدود یار کر گئے ہیں۔ مثال کے طور پروہ لکھتے ہیں۔

''عبدالقادرنے اپنابستر عرش پر بچیا رکھا ہے اورعرش کوفرش پر لے آتے ہیں'' { ۳ }

ے اے یا ۔ یا احدر ضاخال صاحب بریلوی کے نیاشعار :-

يا مراصاعال صاحب بريون عيد القادر .....! اعلى الله عبد القادر .....! اعد بنده بناه عبد القادر.....!

عتاج وكدائم تو ذواتاج كريم فيها لله الله عبدالقادر.....! { ا

ای کتاب صدائق بخشش میں وہ دوسری جگه شخ عبدالقادر جیلانی سے یول اسا

- 7 - 7

''اے عبدالقا درا اسے فضل و کرم کرنے والے، پغیر مائے تاوت کرنے والے، انعام واکرام کے مالک، تو بلند وظیم ہے۔ ہم پراجسان فرما اور ساکل

واعد الله الراح المعاد الماري آرز ووَل كوبوراكر " { ٥ }

(1) "حدائق بخشش"احدرضاخال صاحب بريلوى جهرس ٢٨-

ایم ( ۲ ) ''لملفوظ' احدرضا خال صاحب بر بلوی جارش ۱۳۱ (مجموع س ۱۳۷) { ۳ } ''حدائق بخشش' 'احمر رضا خال صاحب بریلوی ج:۳۸ م۸۳۔

{ ۳ } ''حدا کن مسل آخر رضاخال صاحب بریکو می ۱۸۳۰. ۲ ۳ } ''حدا کن جنشش' احد رضاخال صاحب بریلوی جسار ۱۸۲۰.

٥ } "حدائق بخشش" احررضا خال صاحب ريلوي جسارس ١٤١-

هاب احدرضاخان صاحب بریلوی، اہل سنت کو بے وقوف بنانے کیلیے '' خوشے عظم'' المرحفرت على كيليرائ ولى تأثرات كاظهارا سطرح كرتے إلى "میں نے جب بھی مدوطلب کی" یاغوث" ہی کہا ..... ایک مرتبہ میں نے مسى دوسرے ولى عدد ماكلى جابى تو ميرى زبان سے ان كانام بى نه تكا

.... زبان سے "یاغوٹاء" وا فاں صاحب بریلوی کے صاحبزادے جناب مصطفیٰ رضا خاں صاحب جنہیں و من منزات عام طور پر دمفتی اعظم بند " عظیم الثان لقب سے یاد کرتے ہیں۔ الما الله "ك بار بيس ان كافتوى دانى كاجفر افي محى ملاحظة راسس كلصة بين: " بزرگوں کی قبروں کا طواف جائز، ان کی پہنٹش کرنا جائز کہ دراصل اللہ ہی کی پرستش ہے طل ذی طل سے جُدائبیں اور ان کے نام کاور دوطیفہ کرنا اور ان کے نام جينا جائز ہے۔ بزرگوں كے نام كى نذرومت بر هادا بر هانا جائز۔ ' {٢} بريلويول كنام نهاد "مفتى اعظم بند" كوكياس بات كالهي شعورتيس تقاكم برصغير الدوايك كے مسلمانوں كا''سواد اعظم'' حقق مسلك كابير وكارہے۔ اور فقد حقی كی متندر من الان میں قبروں کا طواف کرنا،غیر اللہ کی مت ماننا اوران کی قبروں پر چڑھاوا چڑھائے العلامة الكامات وع كع بين-؟

حصرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوي "فقاوي عزيزي" مي تحريفر مات مين عبادت اس کو کہتے ہیں کہ مجدہ کرے، یا طواف کرے یااس کے نام کا تقرب کے طور پرورد کڑے یا اس کے نام پرجانور ذیح کرے یا اینے آپ کوفلاں گا بندہ عمیے....جاہل ملمانوں میں سے ہروہ

البرستش آنست كه تحده كند باطواف المايديا نام أو را بطريق تقرب ورد بمازد، یاذ نج جانور بنام او کند، یا خودرا بنده فلال بگونید و هرآ نکه ازمسلمانان فيال يا إبل قبوراي چيز با بعمل آرد

<sup>[1]</sup> دراملفوظ احدرضاخال صاحب بريلوي جهرص ٨٠ رم الستداد "مصطفى رضاخال ابن احدوضار بلوى ص ٢٨٠٣٠-

ارَبِلُورَكُ زِمِنَ مَهْرُ الْحَجَالَةُ وَمِنْ مَهْرُ الْحَجَالِيَّةُ الْمُعَالِقُ

يرآيد" {١}

مخض جو اہل قبور کے ساتھ یہ چزیما كرے كا وہ فوراً كافر موجائے كا الا

وازالية

اسلام تفكل جائے كا-!

قاضی ثناء الله یانی یک جوشاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے جمعصر تھے اور جن کی کتاب''مالہ بدمنہ'' آج کل عربی مدارس کے نصابی تعلیم میں داخل ہے۔اس کتاب میں

قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں: — سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء واولیاء

> وطواف گرد قبور کردن، و دُعا از آنها خواستن ونذر برائ آنها قبول كردن

> حرام است بلكه چرما ازال بكفرى

رسانده پیغمبر خداصلی الله علیه وسلم بر

آنهالعنت گفته، داز آل منع فرموده،

وگفته كەقبرمرابت نەكنند ـ

في الفوركا فرمي كردد وازملماني مي

انبیآءاوراولیا کی تبروں کی طرف چیرہ کر کے حدہ کرنا، قبروں کے گرد طواف کرنا، ال ہے دعا مانگنا اوران کے لئے نذراور منتیں

ماننا تطعی حرام ہے۔ بلکہان میں سے بہت ی چزیں گفر تک پہونیا دیتی ہیں۔

آ تحضرت صلى الله عليه وسلم نے ان چيزوں

پرلعنت فرمائی ہے اوران سے روکا ہے۔ اور

فرماياب كميرى قبركوبت نديناليها .....!

قاضی شاءاللہ پانی پڑتے نے اپنی استحریر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا ہے جو مشکوۃ شریف میں ام المؤمنین حضرت عا کشرصد یقدرض الله عنها

ہے مروی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ بلاشبررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس مرض میں جس ہے آپ کوافا قرنہیں ہوا ( یعنی مرضِ و فات میں ) ارشاوفر مایا:

الله کی لعنت ہو یہود ونصاریٰ پر کہ لَقَنَ الله اليهود والنصاري انہوں نے اینے نبیوں کی قبروں کو سحدہ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

گاه بناليا ہے-!

(مشكوة المصابيح: ص٢٩)

<sup>[1] &</sup>quot; نآوني عزيزي" شاه عبد العزيز محدث دبلوي تارص ۴۵ س

<sup>{</sup> ٣ } " الابدمند" قاضى ثناء الله ياني يَنْ ص ٢ ٧ \_\_

إي طرح مرض الوفات مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيدعا: اے الله میری قبر کوئت نه بنانا جس کی عبادت كى جائے كيونكدان افوام يراللدكا قہر وغضب نازل ہوا جنہوں نے اسے انبياء كي قيرون كوعبادت گاه بناليا -

للهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ألتد غضب الله على قوم أتخذوا قبور انبيائهم مساجد (مؤطا امام مالك)

فقہ حنی کی مشہور کتاب '' در مختار'' میں اولیاء اللہ ہے مرادیں مانگنا اور ان کے نام کی رومنت کو بالاتفاق باطل اورحزام بنایا گیا ہے کیونکدنذر قرآن واحادیث کی زُو سے ارت ہےاور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے مخلوق کی نہیں، اس لئے نذر مخلوق کو ال وحرام تشهرايا كياب-! ملاحظه بود ورمخار "كي عبارت :

واضح رہے کہ اکثر عوام کی طرف سے مر دوں کے نام کی جونڈرومنت مانی جاتی ہے،اوراولیاءکرام کی قبرول پررویے میسے موم بتیاں اور نیل وغیرہ بزرگوں ک خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جولا ماجا تا

واعلم أن النذر الذي يقع للاموات من اكثر العوام وما ليؤخذ من الدراهم والشمع والذيت ونحوهما الى ضرائح الاولياء الكرام تقرباً اليهم فهم

ہوومالا تفاق باطل اور حرام ہے-!

إبالاجماع باطلٌ وحرام-" علامه ابن عابدين شائ في "ورجار" كي اس عبارت مين قوله باطل وحوام فی تفریح کرتے ہوئے انکی کئی وجوہ بیان کی ہیں۔ایک یہ کہ بینڈ رتکلوق ہے اور چونکہ نذر قبادت کا نام ہے لہٰذا مخلوق کی نذر گویا اس کی عبادت ہوئی اس لئے جائز نہیں۔ دوسری دیدوہ پر بیان کرتے ہیں کہ جس کے لئے منت مانی گئی ہےوہ مر چکا ہے اور مردہ کو ما لک بنانے کی کوئی صورت نہیں۔ تیسری وجد انہوں نے سے بیان کی ہے کدا گرنڈر مانے والے کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے سوامر دہ بزرگ بھی کا سُنات میں تصرف کرنے پر قا در ہے تو اس کا له عقیده کفرے۔ {۱}

<sup>[1] &</sup>quot;قادى شائ علامه اين عابدين شاى ج مرص ١٢٨\_

رَيُرِي فَوْنَ بَرُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

ایک اور تبلیل القدر حنی عالم شخ قائم نے بھی '' شرح در دا لبجار'' میں مذکورہ ہالا وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے '' اولیاء اللہ'' کی غذر ومنت کو باجماع المسلمین حرام کہا ہے۔ای طرح علامہ ایو تجم فرین الدین نے '' کنز الدقائی'' کی شرح '' البحو الرائق'' میں اور علامہ مرشدی نے اپنے '' تذکرہ'' میں ، غذر تخلوق کی حرمت کے سلط میں آئیں وال کمل کم نقل کیا ہے۔احماف کے ایک اور جید عالم اور فقہ حنی کی ایم شخصیت شخ صنع اللہ کملی انتخابی انتخابی نقل کیا ہے۔احماف کے ایک اور جید عالم اور فقہ حنی کی ایم شخصیت شخ صنع اللہ کملی انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ اولیاء اللہ کے نام پر نذریں مانیا، جانور وزئ کرنا وغیرہ امور سب غیر اللہ کی عبادت میں شامل میں اور باطل وجرام ہیں۔!

جہاں تک ان ''اولیاء اللہ'' کی قیروں کو بحدہ کرنے اور اُن کی پرستش وعبادت کی بات ہے ہوں کہ جہاں تک است ہے تو یہ جہوں کے آئے بات ہے تو یہ جہوں کے آئے مرکئی است ہے تو یہ جہوں کے آئے مرکئی است ہے تو یہ کہ اللہ بنود و کفار بھی اس کے جہوں کے ارکئی اس کے اور اس کے اور اس اور سابھ وغیرہ کی بیمور میاں بذات ہوں کہ بیموان بنا میں بیاس میں اور سابھ رکئی اس کے وجودا صلی (ذی طل) سے جدائیں ہوتا البذا ہماری یہ بوجا اور عبادت ان مور تو ال کو تیں مالیہ جن کی بیر جہیں ان کی ذات کے لئے ہے، وغیرہ و غیرہ و غیرہ و مور

﴿ لَهُ ﴿ لَكُمْ الْحَرِيلِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

دراصل بات بدہ کراحدرضا خال صاحب بریلوی کے یو اہر مند' صاحب زادے

در اس بات ہیہ ہے در اس محاص صاحب بریوں سے بہ سرمند صاحب رادے مصطفیٰ رضا خال صاحب حقیقت میں استے ''ناوان'' ہرگر نہیں تھے کہ وہ ''منصپ افقاء'' پر قابض ہونے کے باوجودشرک فی الصفات اورشرک فی العبادات کے حصمی میں اسلام کے سخت تعزیری احکام سے ناواقف ہول۔ اس بات سے وہ بھی اچھی طرح آگاہ ہیں کہ قبروں کو بجدہ کرنا ، ان کا طواف کرنا یا غیر اللہ کے نام کا وظیفہ اور ورد کرنا اور ان کے نام کی اً إلى منت ماننافقة حنفي كي روت قطعي نا جائز اورحرام وشرك ہے — مگر'' اولياءاللہ'' كانا م لگروہ اپنی دانست میں جن''برزگوں'' کے لئے بیسب کچھ جائز قر اردے رہے ہیں وہ والكرزويك مغيراللد بول تبا! اولياءالله كالفاظ كرد على ورحقيقت فی کے نزد یک " تم محصومین اہل تشیع" بی تو بیں جن ان کے عقیدے کے مطابق نہ . گُرِف به که تمام انبیاء سابقین سے افضل و برتر میں بلکه '' ما کان دما یکون'' اور جنت ودوز خ رُوْنِ ہر چیز کے مالک اورعین معبود حقیقی ہیں۔! الہٰذا اینے میروح ومعبود آئمہ تشیع کی مادت اور يستش كے لئے جواز كافتوى ديناان كے لئے غلط كيونكر موسكنا ہے - ؟؟ ببركيف! بريلوى كان اقتامات كعطالعد بربات روز روثن كى طرح فیاں ہوجاتی ہے کہ مذکورہ بالا'' ألوہی صفات'' جن کا انتساب احمد رضا خاں صاحب پیلوی اوران کے ہمنوا''اولیاءاللہ'' کے نام ہے کرتے ہیں وہ ان نفوی قدسیہ اور قرآن النت كے حامل اولياء الله كي حقيقي صفات توكمي طرح نهيں موسكتيں جن كى حيات مستعار كى الله وروز اظهار عبودیت کے اعمال اور بارگاہ اللی میں ہمدونت دُعا، توبیہ، استغفار اور . فجوادت وریاضت میں بسر ہوتے تھے۔ جواللہ کی گرفت اور بروزِ حشر اللہ تعالیٰ کے حضور ا عال کے احتساب کے خوف ہے ہر لحد لرزاں ور سال رہتے تھے۔قر آن وسنت کا كَامْلِ ابْبَاعِ اور صحابيه كرامٌ وسلف صالحين كا أسوهُ زندگى جن كى بندگى كامعيار تھا—! خال ماحب بریلوی اوران کے تبعین نے جس شم کی اُلوہی صفات'' اولیاءاللہ'' کا مقدس نام ل كرايى كتابول ميں بيان كى بين اور چن كابر ويليند ووه لوگ عوام الناس كے درميان اللہ وقت کرتے رہتے ہیں، یہ صفات شیعی لٹریچر کے مطابق ان کے نام نہاد'' آئمہ ا المعمومين'' کي' دخصوصيات''ہي ہو علق ہيں جوان کے مزد يک مرتبہ کے لحاظ سے تما م انبياء للاقتين سے برز اور ارفع واعلى بين .... اور طاہر ہے كدكى بھى تى سے برز سى صرف الله رب العزت ہی کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کرام کے درمیان حد لاصل کوئی اور درجہ بیں ہے —! بعداز خدایز رگ تو کی قصه مختص —!

رہے فرشتے تو وہ ہے جارے خود باعتبار نوع بشرے کم تر تلوق ہیں ، کیونکہ وہ آدم خاک کے سامنے اللہ کے تقم سے تعدہ رہز ، ویکے ہیں۔! لہذا معلوم ہوا کہ بانی ہر بلویت احمد رضاحاں صاحب ہر بلوی اور ان کے تما متبعین ' اولیاء اللہ' کا نام لے کر آج تک مسلم عوام کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں انہیں مسلم عوام کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں اخیر مسلمانوں کے دیگر قابلی احترام ہر دیوا ئی اور مسلمانوں کے دیگر قابلی احترام ہر دیوا ہی کہ خصوصیت نیز مزعومہ اور اولیا میں منات ان ہر گوں ہے وابستہ کرنے سان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ مسلم عوام جو کے طور پر اہل تشخیع کے '' نظریدامامت' پر ان کی طرح ایمان نہیں لا کتے اُن کوعقیدت میں بیتلا کر دیا جائے اور اس طرح این کی اواسط طور پر مدح سرائی کرنے کی وُھن میں بیتلا کر دیا جائے اور اس طرح ان کی ان اور کیکین ہونے کے ساتھ ساتھ شیعی عقائم میں بیتلا کر دیا جائے اور اس طرح ان کی ان اور کیکین ہونے کے ساتھ ساتھ شیعی عقائم ونظریات کی مسلم عوام کے درمیان تروی کی دائیں عدم کے واقع کے درمیان تروی کی دائیں عرب کے باتھ ساتھ شیعی عقائم ونظریات کی مسلم عوام کے درمیان تروی کی دائیں عدم کے ۔!

اس طرح ان دشمنان اسلام اہل تشیع نے آئمہ اہل بیت کی ''امامت'' کے منصب کو مسلم عوام کے سامنے '' مصف ولا بیت' کے نام سے پیش کیا اورا سے نبوت سے افضل قرار دے کر اپنے ان خود ساختہ '' اولیاء اللہ'' یا بالفاظ دیگر ان کے پردہ بیس آئمہ اہل کشیع کے بار سے بیس مبالغہ آرائی کی ساری صدود کو تو ڈو الا گیا۔ مثلاً آئیس انبیاء ورسل کی طرح تمام مثلوقات پر فضیات دینا۔ آئیس احکام ربو بیت کے مبداء وجائے صدود کا مشاہدہ کرانا، ان کی برکت سے خلوقات کی حفاظت کا اخطام کرنا۔ ( ۱ ) ان کو دنیا کا والی بنانا، ان کی برکت سے کے ذریعہ کلوق کی حفاظت کا اخطام کرنا۔ ( ۱ ) ان کو دنیا کا والی بنانا، ان کی برکت سے کا فروں پر سلمانوں کی فتح د نصرت حاصل ہونا۔ ( ۲ ) ان کے بارے میں رسول سے کا فروں پر سلمانوں کی فتح د نصرت حاصل ہونا۔ ( ۲ ) ان کے بارے میں رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف سے بیٹیشین گوئی وقت کرلی گئی کہ ان کے قارب انبیاء کے الله صلی اللہ علیہ دلی گئی کہ ان کے قارب دیگی کہ اللہ صلی اللہ علیہ ہوں گے۔ ( ۳ ) اور اس بات کی علقہ تصوف میں شہرت دیگی کی کہ

<sup>{ 1 } &</sup>quot;رساله تشيريه" شخ ابوالقاسم قشري ص الله على "كشف انجوب" شخطى بن عثان جوري ص ١٩١ـ { ٣ } " وقت القلوب" شخ ابوطالب ملي عن الا (مطبوعه صوالو ١٣ ) \_

الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت على وونول ان ' اولياء الله' كه ديدار كاشوق ول ميس ہوئے باحسرت دیاس اس دنیاہے رخصت ہوئے تھے۔ { ۱ }

یا وراس قتم کے دیگرشیعی عقائد کتب تصوف میں تدسیس اور رد و بدل کر کے ان الوں نے شامل کردیے ہیں —!

(الل تشيع نے اپنے خودساختہ''اولیاءاللہٰ'' کے لئے کرامت کی جومختلف انواع واقسام فی تھیںان میں سب سے اعلی تشم''احیاء موتی'' ہے۔ اہل تشیح کی ترسیس کے نتیجہ میں إن كى كتابوں ميں اس تتم كى مثالوں كى بھى كى نہيں۔ شخ ابو يوسف الد ہماتی كے ايك مريد و الركا كفر ا موكيا اور عرصه تك زنده ريا-! { ٢ } يَشْخ عبدالقا در جيلاني كَ متعلق بهي ہم کی گئی روایتیں ہیں جبکہ انہوں نے مرووں کوزندہ کر دیا تھا۔ خاص طور پرایک برات آپارے میں بیروایت بہت زیارہ شہرت یا چکی ہے جس کوندی میں مع دولھا کے ڈو بے في سالهاسال كاعرصه كذر چكاتها مرشخ عبدالقادر جيلاتي في اس يورى برات كودوباره ارك دريا سے نكال ليا۔ اى طرح شخ عبدالقا در جيلا في كا ملك الموت سے اس روز آئیں کی ہوئی روحوں کاتھیا۔ چھین کراینی مخلص مریدنی کے اکلوتے یچے کو جواسی روز لی ہوا تھا دو ہارہ زندہ کرنے کا واقعہ بھی اہل تشیع کی مہریانی سے حلقہ تصوف میں — ن طور پر بر بلوی حلقوں میں — کافی مشہور ہو چکا ہے۔ایک اور صوفی بزرگ ی کیلا کی التعلق بھی روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرغی جس کا گوشت تک وہ کھا چکے تھے، اسکی إلى يرباته و كركها "قومى باذن الله" اوروه فورأى الله كمر ى موكى -! إ ٣ } اسىطرح" كلام ہاتف" يا" ندائے فيبى" كاعقيده بھى اولياء تصوف كى نسبت سے الثیع کی کوششوں ہے عام ہو چکا ہے۔تصوف کی کتابوں میں ان دشمنان اسلام کی تدسیس

<sup>&</sup>quot; توت القلوب" شخ ابوطالب مَلَى ص ١١ (مطبوعه معرا<u>و ١٣ مع</u>) -"الكوكب الدرّب عبدالروف مناوى ص المطبوع مصر ١٣٥٧ هي ١٩٣٨ ع إلى الكوكب الدرّبيّ عبد الرؤف منادى ص اا - مطبوع مصر ٢٥٧١ هـ ١٩٣٨ ع.

کے نتیجہ میں سیکڑوں واقعات اس قتم کے ملتے ہیں کہ بعض مخصوص اولیاء کوان کے بعض اُموں میں آگاہ کرنے کیلے غیب سے ندا آئی مثلاً ابوسعیہ خراز فرماتے ہیں کہ عرف کی رات جہوا میں میدان گرفات میں تھا تو اللہ تعالی کے قرب نے جھے اس سے پچھے ماگئنے سے روک دیا۔ اس کے بعد میر نے فس نے خواہش کی کہ میں اللہ سے پچھے ماگوں۔ ای وقت ایک پکار سا من کرکہ کہترین ''وزیک کی العز کر بود بچھی آتا غیر اللہ کا موال کرتا ہے۔'' ﴿ 1 }

والے کو پیر کہتے سنا کہ "اللہ کو یا لینے کے بعد بھی توغیر اللہ کا سوال کرتا ہے۔ ' { ا } اس واقعه میں قابل ذکر بات، جس پر تدسیس کرنے والے نے غورنہیں کیا یہ ہے کہ ا یام مج مین 'عرفه کی رات' اگر قبل وقو ف عرفات مانی جائے تو الین صورت میں وہ راسا تمام جاج كرام اركان في كم مطابق لازى طور يرمنى مين بسركرت بين اورعلى الصبح نماز فر کے بعد میدان عرفات کا زُخ کرتے ہیں۔اوراگر یوم وقوف کے بعد یعنی ۹ ردّی الحجمل شب سليم كريں توبيرات بھي قرآني بدايت وظم عرمطًا بق عرفات كے ميدان ميں نہيں يُّ لَرُنَى بِكَدَ فَإِذَا آفَضُتُمُ مِن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُو اللَّهُ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ كَا تعیل کے لئے تمام عجاج کرام مغرب ہوتے ہی مزد آفقہ چلے جاتے ہیں جہاں پہو نی م مغرب اورعشاء کی نمازیں ایک ساتھ با جماعت ادا پڑھنے کا حکم ہے۔ تدسیس کر ا والے دشمان اسلام کوشاید اسلام کے ارکان ج کی صحح معلومات تک فہیں جس کی دھ ہے انہوں نے بیٹنے ابوسعید خراز کا قیام عرفہ کی رات میدانِ عرفات میں دکھادیا۔ بصورت دیگراہے'' دروغ گورا حافظہ نہ نباشد'' کے مطابق'' ندائے غیب'' کے بارے میں ان کما دروغ بافي كاواضح ثبوت كهاجائ گا—!

"کلام ہاتف" معلق ایک اور روایت الو کر کلابار تی نے نقل کی ہے جس کے مطابق ایک بردگ کو ایک ہے جس کے مطابق ایک بردگ کو ایک ہاران کے ساتھوں نے دودھ پیش کیا تو انہوں نے نظی سے ہددیا کہ دیا کہ میرے لئے مصربے اس کے بعد ایک دن انہوں نے وعا کرتے ہوئے کہا ، اللہ العالمين الجمعے بخش دے کیونکہ تجے معلوم ہے کہ ایک لئے کے لئے بھی میں نے ہما اللہ العالمين الجمعے بخش دے کیونکہ تجے معلوم ہے کہ ایک لئے کے لئے بھی میں نے ہما

<sup>[1] &</sup>quot;التعرف لمذهب الم تصوف" الديم كلابازى ص١٥٠ ( تحقيق عمد الحليم محودط عبداليا قى سرورة تا هرود ٣٨ اهـ-

يك نِهُ مَا مُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ب ساتھ کی کوشر کیے نہیں کیا۔اس پرانہوں نے ہاتف کوآواز دیتے ہوئے شنا ''کیا الهودالي رات بھيتم نے شرك نہيں كيا تھا- ؟؟ { 1 }

واضح رہے کہ اہل تشیج ایے '' آئمہ مصویین' پر انبیاء کرام کی طرح وقی آنے کے ل بين حِيمًا كُهُ 'اصولِ كَا فَي '' مِين "بِابِ فِي شَلْنِ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُدِ" نامام باقرى ايك طويل روايت فل كائل ہے جس ميں امام موصوف نے فرمايا۔

اوربيه بات الله كي طرف مقدر مو يكي ولقد قضى أن يكون في كل ہے کہ ہرسال میں ایک رات ہوگی جس سنة ليلة يهبط فيها بتفسير میں اگلے سال کی اس رات تک کے الاصور الى مثلها من السنّـة سار بےمعاملات کی وضاحت اور تفصیل المصلة."

نازل كى جائے كى!

آئمه اہل تشیع پر ''نزولِ وی'' ہے متعلق اسی طرح کی ایک اورشیعی روایت ہم علامہ قروتی کے حوالہ سے گذشتہ صفحات میں نقل کر چکے ہیں۔ قاریمین کرام اسے بھی دوبارا ملاحظ فربالیں ۔ بہر حال۔ اہل تشقیح کا پنے '' آئمہ معصوبین'' پر زول وتی کا محکم عقیدہ ہے مگر د ہ اہل سنت کے درمیان تقیہ کے لباس میں مستورر ہ کر اس عقید ہ کی براوراست تبطیع نیز كرنييں كيتے تھے۔اس لئے انہوں نے ''اولياءاللہ'' كے نام سے نزول دى كے عقيدہ كو '' کلام ہا تف' کی اصطلاح میں اولیا وتصوف کے لئے مشہور کرنا ضروری سمجھا۔ چنا ٹیجہ ا نبیاء کرام کی وی کے مقابلہ میں' اولیاء اللہ'' کے لئے صرف'' کلام ہا تف' بر ہی اکتفاء نہیں کیا عمیا بلکہ "منحف انبیاء" کے مزول ہی کی طرح اولیّاء کے کئے آسان ہے لکھے ہوئے ''اڑنے کی روایتیں بھی تب تصوف میں تدسیس کر کے درج کردی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ کے باس ایک شخص کو ویکھا جو بہت زیادہ رکوع وجود کررہا تھا اوراپنے رب کی طرف ہے والیسی کا منتظر تھا۔

<sup>(1) &</sup>quot;التعرف لمذبب الل تصوف" الويكر كلابازي ص١٥٠ ( تتحقیق عبرالحلیم محمود طاعبدالباقی سر در قا ہر ه<del>ن ۱۳</del>۱۵ هـ

یعنی: غالب اورمغفرت کرنے والے اللہ

اجا نکاس کے باس ایک دفعہ آسان سے گراجس بر کھاتھا۔

"من العزيز الغفور الى عبدي

الصادق! انصرف مغفوراً لك

كاطرف سے ميرے ستح بندہ كے نام ا ما تقدم من ذنبك وما تأخر . " اب تو والى الي الحراوث جارير

{1}

ا كُلِي بَحِيلِةِ تمام كناه بخش ديّے گئے۔! ا ک طرح اولیاء تصوف کے لئے ہرقتم کے اُمورغیب سے کلی واقنیت اور لوگوں کے دلول کے بھیداور وساوں تک جان لینے کے بے ثیار واقعات سے تصوف کی کما بیں ، اہل تشيع كى تدسيس كى كوششول كے نتيجه ميس مجرى پرسى ميں -!!







نظریهٔ شفاعت • انظریهٔ شفاعت

اولياءالله

موچووہ وور بیں پیشتر مسلمانوں کی ہے عملی، بدا عمالی، دین ہے دوری ادر شرک و بدعت کی غلاظت بیس سرتا پا آلودگی کا بنیادی سبب ان بیس ابطور خاص بیدا کی گئی وہ فلا و بدعت کی غلاظت بیس سرتا پا آلودگی کا بنیادی سبب ان بیس ابطور خاص بیدا کی گئی وہ فلا کے اعمال ہمارے معمور آ' اولیاء اللہ'' کی سفارش کے تنجہ بیس لازی طور پر بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ کدان مجبور بابن خدا کی سفارش در بادا لئی بیس کی حالت بیس بھی رد نہیں کی جائیت بھی دو نہیں کی جائیت بیس کی حالت بیس بھی رد نہیں کی جائیت بیس کی حالت بیس بھی رد نہیں کی بیس کی ہوئی ورغ وسیح کیلئے و شمان اسلام بیس کر کے بہت کی ہے ہمر ویا روایتیں کہا والمیاء تصوف کی کتابوں بیس تدسیس کر کے بہت کی ہے ہمر ویا روایتیں کہا والمیاء تصوف کی نام ہے موڈی اورغانہ ساز روایتوں پر فورالیتین کران عظیم استیوں کے نام ہے ماری اس بھی طوف کے نام ہے موڈی اورغانہ ساز روایتوں پر فورالیتین کران سے اور استیوں ک

مثال کے طور پرتھو ف کی مشہور ومعروف کتاب "میرالا والیاء" جس کے سو لف میر خوردد ہلوی سید محمد کتاب "حسر سالا والیاء" سے خوردد ہلوی سید محمد کتاب میں سال کا میر طور کا گئی ہے۔
منسوب آمیں ان کا میر طرز عمل سالت کے کہ وہ یقول میر خورود ہلوی ہر کس ونا کس سے بیعت لیا کہ سے سے اور انہوں نے اپنے اس قتل کی خاص وجہ سے بتائی کہ ان کے شخ حضر سے فریدالدیں تی جھڑ شکر" نے انہیں اس بات کا اطمینان والایا ہے کہ ان کے مریدوں کو اپنے ہمراہ لئے بغیر وہ جنت میں قدم شرکھیں گے ۔حضر سے نظام الدین اولیا تفریاتے ہیں کہ "جب لئے بعیر وہ کے مال شکے علیہ ہوتے بھر اب کوئی چیز ایکے کال شخ نے بھر سے بیعت لینے والوں کی ذمہ داری لے لیے ہوتے بھر اب کوئی چیز ایکے میں سے تابیعت لینے میں مائع ہوئے گئے۔ "؟ { ا }

ای کمآب 'میرالاولیاء' میں خواجہ عثان ہاروتی کے ایک مرید کا ایک دلیسپ اور جمرت انگیز واقعہ بھی تقل کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے جب اس مرید کو بعد از مرگ تبریش اس کے گنا ہوں کی پاواش میں عذاب دینا چاہا تو شخ عثان ہاردتی آئرے آگئے۔ فرشتوں نے ان کو انڈر سے العزت کا بیفر مان سنایا کہ وہ آپ کا سچام بدر نتھا بلکدرات سے بہنا ہوا تھا۔ شخ نے فر مایا بھے ہے لیکن تھا تو وہ میر امریدا ورجھ سے وابستہ ان کی اس بات پر انڈ تھا کی المالية المالية

لِّرْشتوں کو عکم دیا کہ وہ خواجۂ تان ہارو ٹی کے اس مرید سے تعرض نہ کریں —!{ ا } کیا سمجھے آپ ۔۔ ؟ اس کا صاف اور سیدھا مطلب کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ الله الله كا كرفت اوراس كے عذاب سے نجات اور بخشش كے لئے صرف كى اہم المجار ومعروف ولی الله " کے دامن ہے دابستہ ہوجانا ہی ازبس کانی ہے، اعمال صالحہ روری اورا ہم میں! نیزید کہ ہماری طویل فروگناہ کے باوجود اولیاء اللہ اس فقد رقوی اور التیارین که وه الله کے حضور صرف سفارش پر ہی اکتفا اور انحصار نمیں کرتے بلکہ وہ وراست احکام خداوندی میں مداخلت کر کے فرشتوں کے ہاتھوں عذاب سے اینے فيدون كو پيزالينزي بهي صلاحت ريحتين اورالله تعالى بهي ان 'اولياء' كي وجاجت نے (نعوذ باللہ) اس قدر مرموب ہے کہ اپنے قانون احتساب کی مٹی پلید ہوتے دیکھنا الار کرلیتا ہے مگر ان زبردست اور بارعب اولیاء کی مرضی کے سامنے وم مارنے کی أبركارى كامول "ميں ان كى" بے جابد احلت " پر متكر تكير فرشتے مردے كى فروجرم بتائے ہے بچائے معذرت خواہانہ انداز اورخوشامدی لب واپھیمیں انتہائی ادب سے انہیں صرف . في اطلاع دينے پر ہی اکتفا کرتے ہيں كەحضور والا! شخص جسكو بم عذاب دينے والے بتے ، اس کا قصور اورا سے عذاب دینے کی وجیصرف میتھی کہ وہ آپ کا''سچا مرید'' نہ تھا۔ رہی اس کے اعمال کی اچھائی اور برائی تو اس ہے جمیں نہ پہلے کوئی غرض تھی اور نہ اب کچھ مرد کار ہے۔ اس پر ان بزرگ کا بیر کرارا جواب کہ بچھے بھی ہی ہے تو وہ ہمارا ہی نام لیوا اور ہم سے وابستہ۔ بھلے سے وابستی برائے نام ہی ہی۔اس حقیقت سے واقف ہونے ك باوجودتم نے اسے عذاب دینے كى جرأت كيسے كى؟ كياتم اللہ كے زويك جارا الرّ ورسوح اور ہماری وجاہت واقترارے واقف نہیں؟؟ کہر ( ۔ ایسی صورت میں اگر جاہل عوام بریلویت کے زیرِ الرّ صرف شیوخ تھو ف سے دابستگی کوہی ذراید بحجات اور سب کی بھی کرعل ہے بیگا نہ اور بدا عمالیوں میں بلا جھجک مبتلا نہ ہوں تو پھر ایسی

<sup>[1] &</sup>quot;سرالاولياء"ميرخوردد بلوى سيدمحدين مبارك علوي ص٥٥-

''بیرامریدی''سے کیافائدہ —؟

بابرىيىش كوش كەعالم دوبارا نىيىت!

اسى طرح تصورف كى متند كابول مين مشهور صوفى بزرگ حضرت حاتم اقتم 🎝 بارے میں مذکورے کدانہوں نے تو اپنے شاگر دوں اور مریدوں تک کوشفاعت پر اور کررکھا تھا۔ اور انبیں بیر تھم دیدیا تھا کہ وہ کسی گئچگار کو جہتم میں واغل نہ ہونے دیں۔ ایک مرتبه انہوں نے حضرت بایزید بسطامی سے فرمایا۔ 'میں نے اپنے شاگر دوں ہے کہا دیاہے کہ جوقیامت کے دوز دوز خیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں نہ لیجائے وہ مما شاگر قبیں ۔! اس پر بایزید بسطاتی نے کہا کہ میں نے بھی کہدیا ہے کہ وہ میرا شاگر نہیں جو قیامت کے دن کھڑا ہوکران تمام موحدین کوجنہیں دوزخ میں جانے کا تھم ہو ہا

ب،ان كاماته يكور أنيس حت مين نه لي جائے -! { ١ } کیا بیرسب کچھ قرآن وحدیث کی پاکیزہ تعلیمات اور ان میں مذکور ب عماد نظر پیشفاعت کا کھلا ہوا استہزاء اور نداق نبین ہے -- ؟ وشمنانِ اسلام اہل تشیق کے بریلویت کے روپ میں اس خود ساختہ نظر پیشفاعت کی مسلمانوں کے اندراس قدرشہر ملا و بر رکھی ہے کہ موجودہ دوریس نہ صرف عوام بلکہ اکثر خواص تک بیاعقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء تصوف کی جس پر "و تظرعتایت" ، وجائے اس کا بیرا پار ہوجائے گا اور اللہ تعالیٰ کی قانونِ احتساب اس كالم يجيمنه بكاثر سكے گاخواہ اس كا نامه اعمال كتنا بي سياہ كيوں ند ہو۔۔ا حقیقت میں مسلماتوں میں عقیدہ وعمل کے فساداورشرک وبدعت کی گرم بازاری کا سب ے بروائحرک عقیدت اولیاء کے نام پران کی' اُلوہی صفات' بریقین اور دربار البی میں ان كا نام نها دا ثر ورسوخ اور رعب ودبد بد كا فاسر عقيده ب شفاعت كاس باطل نظريه نے عوام الناس کورو نیمحشر اللہ تعالی کے حضور اپنے نامیا عمال کی بازیں اور مزاوعقوبت ك وف ب بالكل بى بازكر دياب ما برب كد جب بزرگون كا " وامن تمام لين" كوبى شرط نجات مجما جانے گئے تو نماز روز ہ، جج وز كوة اور ديگرا دكام عيو ديت كو بجالانے 學型(zi) \$ (MP) = \$ (zi) [2]

ادلیاء تصوف کے قضاء وقدر کے فصلوں پر حادی ہونے اور بروز حشر اپنی ''من اُلی '' کرنے کا بہتصد کر جوامت مسلمہ میں سے خاص طور پراس کے جائل طبقہ میں سے پایا گیا '' کرنے کا بہتصد کر جوامت مسلمہ میں سے خاص طور پراس کے جائل طبقہ میں سے پایا گیا تاہے۔ اس کے پس پر دو دیشوں گئی میں ان گیا تھے وہ دو گئی میں ان گئی تھے نے صدیوں قبل مشاکخ تصوف کے جیس میں دہ کر پروان چڑ حایا ہے اور پھر اب اُلی شرح میں گئی کے مطابق ''اولیاء اللہ'' کے نام کی آ دلیکراس باطل عقیدے کو جناب اُلی طرح شیعی ٹیکنک کے مطابق ''اولیاء اللہ'' کے نام کی آ دلیکراس باطل عقیدے کو جناب اُلی طرح ضدیوں قبل صاحب بریلوی اور ان کے ہرکاروں نے دبیل وفریب کے ذراید ہائل سنت میں میں بیرست کرنے کی کوشش کی ہے۔!

رَيْدِكَ وَمُنْ مَرْ اللَّهِ ا

گیاہے۔ان کامر تبہسب سے زیادہ ہے۔ (خلفاءراشدین حضرت ابو بکرصدیق ،حضرملا ، عمر فاروق مصرت عثانِ غيُّ اورحصرت عليَّ بهي أنهيس ' سابقين الاولين' ميں شار ہو 🂾 ہیں!) ان کے بعدعشرہ مبشرہ جن کو زبانِ رسالتِ مآبِ سے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اور گاری دی گئی تھی ، ان کا مرتبہ ہے۔ حسن ا نفاق سے خلفاء راشدین ان میں ہمی شامل ہیں۔ان کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام "بدری صحاب" کا نمبر ہے . پر صحابہ کرام کی ایک بری جماعت جو ملح حدیثیہ کے موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہمر کاب تھی اور جنہوں نے ورخت کے بنیج اللہ کے رسول الله سلی الله عليه وسلم کے دسوں مبارك ير جهاد كى بيعت كى تقى جس كا تذكره قرآن مجيد مين بھى سوره فتح ميں كيا كيا ہے، انہیں'' پروانہ رضا'' عطا کیا گیا۔ای طرح صحابہ کرامؓ کی ایک بہت بڑی تعداد جو فُتح مَلّہ کے موقع پر ایمان لائی اور جنہیں ' طلقاء'' کہا گیا۔ بیسارے ہی صحابہ کرام اور ان کے علاده وه تمام لوگ جود عام الوقود على عرب كے اطراف واكناف سے آكر رسول الله سلى الله عليه وسلم كے ہاتھ پراسلام لائے اورآپ سے بیعت كے شرف سے سرفراز ہوئے۔ م سارے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین با تفاق است و و بیں جن سے اللہ تعالی كراضى موجان كاحوال ممين زبان رسالت مآب سلى الله عليه وللم سال جكاب اى لئے ہم آئیں'' رضی الله عنهم'' کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ان تمام اوصاف ومراتب ك باوجوديه صحابر رام - جوسب كرسب ولى كامل تحد، الله كودمقرب تح-وشمنانِ اسلام اہل تشیع کے زبروست ''برو پیگنڈے' کی بنا پرمسلم عوام کے ذہنوں میں شفاعت اورشفارش کے معاملہ میں وہ قدر واہمیت اور مقام ومرتبہ حاصل ندکر سکے جوان كنزديك' اولياءتصوف' كاب\_آخرابيا كيول ب—؟؟

یہ بات اظہر من الشس ہے کہ اہل تشق سے پاراصحاب رسول کو چھوڈ کر سے تمام محال کر ام اس النہ کا میں محال کرام گئے ہے انجیل سے بدیاطن (لعوذ باللہ) محال کر ام کے مشارک قصوف کے روپ میں اہل سنت کی صفول میں آگئے ہیں۔ تقید کر کے مشارک قصوف کے روپ میں اہل سنت کی صفول میر کھس آئے کے بعد نامکن تھا کہ وہ صحابہ کرام گی اجمیت اور قدر ومنزلت مسلمانوں کے میر کھس آئے کے بعد نامکن تھا کہ وہ صحابہ کرام گی اجمیت اور قدر ومنزلت مسلمانوں کے

نام ومرتبداوران کی غیر معمولی خصوصیات کی تشییر الل سنت کے درمیان کی جائے۔! نامجہ اس پردگرام کے تحت انہوں نے مسلم عوام کے طقد جہلاء کے وَتَی استحصال (Exploitation) کے لئے قرآن مجید کی آیت آلا اِنَّ آؤلیآیاءَ اللهِ الا خَدُفُ مُنَّ اَیْنَ اِنْ اَوْلِیآءَ اللهِ الا خَدُفُ مَا مِنَا مِنْ اِنْ اَلْمَا اللهِ کَام سے اللهِ مُنْ اِنْ اَللهِ مُنْ اِنْ اللهِ کَام سے اللهِ کا خودما ختہ خصوصیات جائل عوام کے وَجُولِ مِن پوست کرنے کے لئے الله الله کے درمائل تشیع کی خودما ختہ خصوصیات جائل عوام کے وَجُولِ مِن پوست کرنے کے لئے

الر الل تشیع کی خورساخة خصوصیات جاہل موام کے ذہوں میں پیوست کرنے کے لئے سب سے پہلے تو بدر درست برو پیکنٹرہ شیوخ تصوف کے جمیس میں شروع کیا کہ اولیاء سائد منصرف سے کہ تندہ و پائندہ ہیں بلکہ بعد وفات ان کی زندگی ونیاوی زندگی سے ارفع ایکی ہوتی ہے اوران کا فیض بعد وفات بھی برستورجاری ہے ۔!
مثال کے طور ریشیعی فکر کے نمائندے جناب احمد رضا فال صاحب بر یلوی

مثال کے طور پر یکی مکر نے کما عد کے جماب المدرضا عال ملا حب بدیدی کلھتے ہیں :-

## "اولیاء کی موت مثل خواب کے ہے۔" { ا }

یر ہے: ''اولیاء بعد وصال زندہ،ان کے تصرفات پائندہ اوران کا فیض برستور میں سے ساتھ ہے ہیں اور

روسی و بدورهان در ماری که در سال که ایران که ساته و ای المداد واستعانت ساری '' ۲۶ } ایک اور کتاب میں خال صاحب بریلوی لکھتے ہیں :

(۱) "قادى رضورية احدرضاخان بريلوى جهرص ٢٦-

<sup>{</sup>۱} '' قاویٰ رضوبیهٔ ' احدرضاخان بریلوی جهم رض ۲۳-'' فتاو مل رضوبیهٔ ' احدرضاخان بریلوی جهم رض ۲۳-

''انبیاء ، شهداء ، اوراولیاء مع ابدان دا کفان زنده بین \_'' { 1 } "الامن والعليٰ"ميں خال صاحب بريلوي رقمطراز ہيں :— ''اولیاء کرام کی روحیں جہاں جاتی ہیں جاتی ہیں اور اپنے متوسلین کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔'' {۲}

"سك بارگاورضويت" جناب حشمت على خان قادرى رضوى لكهت بين '' انہیں پاس سے یا دُور ہے لکارنا ، ان سے حاجتیں مانگنا جائز اور روا ہے۔اوروہ اپنے زیکارنے والے کی ایکار شکتے ،شکلیں آسان،ختیاں دور کرتے

اورحاجتي روافر مآتے ہيں۔" { ٣ } جناب احدرضاخال صاحب بريلوى اينى كتاب "الاستمداد" كح حاشيه يركص بن

"اولیاءالله مشکلول کے وقت تشریف لاکرد تشکیری فرماتے ہیں ۔" { ۴ }

ظاہری بات ہے کہ اگر ان اولیا ۽ تصوف میں مافوق البشر قو تیں اورعقل وشعور وتو ہے ا دراک سے ماوراء واقعات ان ہے دابستہ کر کے نددکھائے جاتے تو تحتیر پیند جاہل عوام آخر كس طرح قضاوقدركے فيصلول بران كى برترى كے فسانے درست سليم كرتے اور كيول ان کی جلالیت شان سے مرعوب ہوئے بغیران کی در بار خداد نمری میں شفاعت اور لا زی شفارش كِ نظرية وخاطريس لاتے - اور سب سے اہم بات ميكدادلياء الله كے نام كے بردے ميں آئمه الما تشيع كى عظمت وشوكت كالظهاراً خركس طرح بوتا -جوان كيليصرف حسن عقيدت کا مظاہرہ ہی نہیں بلکشیعی عقائد کی روح اورائیک' اہم دینی فریضہ' ہے۔!

چنا نچەان مقاصد كے پیشِ نظر''اولیاءاللہٰ'' كے نام سے مختلف مجر العقول واقعات وابسة كريعوام ميل مشهور كردئے گئے۔مثال كےطور يرمير خورد د ہوى نے لكھاہے ك

<sup>[1] &</sup>quot;أحكام قبورالمومنين" رساله رضويه ص ٢٣٩ (مطبوعه يا كتان)

٢ } "الامن والعلى" احمد رضاخان بريلوي عن ٩\_

و ۱۳ عنظم بدایت "حشمت علی خان قادی رضوی ،ج ۱۲ رص ۱۷ م

<sup>﴿</sup> ٣ } ''حاشيهالاستدادُ' احدرضاخان بريلوي عن٧- ١-

گز جب شخ ابوالحس خرقاتی سے تاجروں کی ایک جماعت نے سفر تجارت میں اپنے جان اُکی حفاظت کے لئے کوئی وُ عالیو چھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب کوئی خطرناک اُن چیش آجائے تو فوراً میرانام لے لینا۔ دوران سفرانقاق سے ان کا سامنار ہزتوں سے اور وہ قتر آق ان کے قافلہ پرٹوٹ پڑے۔اس وقت جن لوگوں نے شخ کی ہدایت مطابق ان کا نام لیا وہ سب محفوظ رہے۔ اور جنہوں نے اللہ کا نام لیا اور آیش اور نیس پڑھیں وہ ہلاک ہوگے۔! { ا }

: شیعیت کے نقیب جناب احمد رضا خال ہریلو کی نے بھی اینے پیش رواہل تش**ی**ع کے ب تصوف میں تدسیس کردہ اس تتم کے دا قعات کی تائید وتقلید بالکل ای نیچ پرمشہور صوفی ک حضرت جنید بغدادیؓ ہے منسوب کر کے ایک واقعہ ''الملفو ظ'' میں قلمبند کرایا ہے کہ بب مرتبه سيدالطا كفه جنيد بغدادي رحمة الله تعالى عليه دجله يرتشريف لائح اورياالله كهتم ئے اس برز مین کی مثل چلنے لگے۔ بعد کوا یک شخص آیا اسے بھی یار جانے کی ضرورت تھی ی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی جب اس نے حصرت کو جاتے دیکھا عرض کیا میں کس ح آ دُں؟ فرمایا یا جنید، یا جنید کہتا جلا آ۔اس نے یہی کہااور دریا پرزمین کی طرح جلنے جب بچ درمیا میں پہو نیا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ وُ الا کہ حضرت خودتو یا الله ہی اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یااللہ کیوں نہ کہوں ۔اس نے یااللہ کہااور ارہ ی غوطہ کھایا۔ یکاراحضرت میں چلا فرمایاو ہی کہویا جنتیدیا جنتیر، جب دریا ہے یار ہوا، ں کی حضرت بیرکیابات تھی ۔ آپ اللہ کہیں تو یار ہوں اور میں کہوں توغو طہ کھاؤں۔فرمایا۔ ا عناوان! توابھی جینیدتک تو پہنچانہیں۔اللہ تک رسائی کی ہوں ہے۔اللہ ا کبر۔ ' { ٢ } مسلم عوام وخواص کو''انسان پرتی' میں مبتلا کرنے میں اہل تشیقے کے وضع کروہ اس برہ کو بردا دخل ہے کہ'' اولیاء کاملین'' کو کا سُنات می*ں تصرف* کا اختیار حاصل ہےاور دنیا کا ونت ان کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بے دلیل خیال اہل تشیع کی کوششوں کے فیل اکثر

ارباب تصوف کی کرایوں میں مجمل اور بہت ہے دوسروں کی تُخریوں میں مفصل طور پر ہاٹا ہے۔ مثال کے طور پرشخ عبدالقا در جیا ٹی جواہل تصوف کے ''غو ہے اعظم'' کہلاتے ہیں ان کی کتاب''فقرح الغیب'' میں مجملاً بیرالفاظ مطع میں :—

وهو قوله في بعض كتبه يا ابن آدم انا الله لا اله الا انا اقول شئ كن، فيكون، اطعنى تقول بشئ كن فيكون."

اسان آدم! میں اللہ ہوں، میر سوا کوئی الانجیں۔ میں کی شی سے کہنا ہوں ''کن'' یعنی ہوجا۔ تر وہ وجود پذر پدر ہوجائی ہے تو میری اطاعت کر بچر تو بھی جس چیز سے کے گا''کن' تو وہ ہوجائے گی۔۔۔۔!

اور بیاللہ کا فرمان ہے بعض کتابوں میں کہ

اس جمله کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوگ فرماتے ہیں : ریکلو میں داعل القرف نے ریکا کا جہ سے ان سکترین کا میں کا دولاں کا ادالاں کا

ادر یکوین کا حداد کیا جانا ادر کا نات می است اور تدکور به حق می احتیاد رویا جانا خابت اور تدکور به حق بی این خانده ای کی این این کا اول سے جو اس می کیا ہے کہ اے فرزند آوم! میں می خدا موں سے میں کوئی خدا تمیں ہے۔ میں کسی چرز سے کہا ہوں'' ہو جا'' تو وو چر ہوجان' تو وو چر ہوجان کی جربی اطاعت اور فرمال برادی کر تو مجی جربی اطاعت اور فرمال برادی کر تو مجی جربی اطاعت اور فرمال برادی کر تو مجی جربی جا کے گا کہ

'مهوجا''تووه جوجائے گی-!

ای رویکوین واعطاء تصرف در کائنات ثابت و مذکور است، بقول حق سجانه وتعالی در بعض کمآبهائے وے که بر چغیمران خودفرستا دو۔اے فرز کمآ دم مخم خدا، نیست خدا خبر من من کی گوئم چیزے را پیدا شو، پس پیدا می شود آل چیزے اطاعت وفرمال برداری کن مرا۔ می گوئی تو برچیزے راشوپس می شود۔"

''فتوح الغیب'' کی اس عبارت میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ انسان کو

<sup>{ 1 } &#</sup>x27;'نتون الغیب'' شخ محی الدین عبدالقا در جیلاتی مقاله ۲۳ ص۲ ۲۷ (مطبع نوککشور آگھنٹو) مع شرح فاری شخ عبدالحق محدث داوی گ

و اختیارات دیے جانے کا شوت قر آنِ کریم اور احاد یث نبوی میں نہیں ہے۔ یہی ا کہ شخ عبد القادر جیلائی کی اس کتاب میں تدسیس کرنے والوں نے قرآن فادیث نبوی کوچھوڑ کر مجهول کتب آسانی کا حوالے دینے پر ہی اکتفاء کیا ہے۔ حالانکہ فتے اہم معاملہ میں جس کا تعلق تو حیداورشرک جیسے بنیادی مسلہ سے ہو کسی غیر معروف الله كى عبارت دليل نيس بن عقى -! حقيقت يد ب كداى طرح ك بدايل لات نے ہزاروں ، لا کھول مسلمانوں کوتو حید کی سیدھی اور روثن شاہراہ سے ہٹا دیا ہے۔ ولیریتی، اولیاء برسی، ان کے ناموں کی دُہائی اور بہت سے مشرکانہ اعمال اسی غلو ئے ئیدت کے کڑ وے اور کیلے پھل ہیں ۔۔!!

ﷺ على بن عثمان جحوري من جوعوام الناس مين'' دا تا گنج بخش'' كےلقب ہےمعروف أُ-ان كى كتاب "كشف الحجوب" مين اولياء تصوف كى كنات مين تصرف اوراس ك للم میں دخیل ہونے کا اظہاران الفاظ میں ملتاہے۔

خدا وند تعالیٰ کے اولیاء ملک کے مد تر ہیں اور عالم کے نگراں اور خدا وند تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو عالم کا (حاتم) گردانا ہے۔ اور عالم كا حل وعقد اللے ساتھ وابسة كرديا ب\_اوراحكام عالم كوان بي کی ہمت کے ساتھ جوڑ دیاہے۔

أاولياء حق مدبران ملك اند ومشرفان مَّاكُم و خدا وند تعالَى مر ايثال را واليان عالم كردانيده است وحل وعقد آل أديثال بازبسة واحكام عالم را موصول تمت ایثال گردانیده است.

مخدوم تُتِنَخ شرف الدين ليحيٰ مُنيريٌ (متوفٰیٰ ١٨<u>٧ه ﴿</u>) کے مکتوبات کا مجموعہ اتوبا متاصدی ' مجمی ان ابل تشیع کی وست بر دے محفوظ نہیں روسکا چنا نچے اس میں ادلیاء : كتصرف واختيارات كے بارے ميں بدخيالات ملتے ہيں:

''اب ان ایمان والےصدیقوں کا حال سنو۔ادراین عقل ناقص ہے ان كم متعلق رائز ني شرو كونك بيده بزرگان دين بي كدونيا كانظم ونسق

٤ '' كشف الحجوب'' شيخ على بن مثان بجوريٌّ م ١٦٩ ـ

انہیں کے قدموں کے نیچے ہے اور دین کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے\_مغربی اورمشرتی ونیاان کے کلم کے تالع ہے۔" { ا } تصوف کی اصطلاح میں مرتبہ کے کجا ظ سے جن 'اولیاء اللہٰ' کو' نفوث' کہا جاتا ہے۔ ﷺ احدر ہندی المعروف بہ بحد دالف ٹائی کے متوبات کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ وہ اسے ''قیوم'' کی اصطلاح ہے ذکر کرتے ہیں۔اوران نز دیک اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوفلافت کا مرتبه عطا کیا ہے اس سے مراد دراصل تمام اشیاء کی'' قیومیت' ہے۔! حضرت مجدوالف ٹائی ایے مکتوب کے وقتر دوم مکتوب نمبر ۲۵ کے اندر سور اکتراب کی آيت ٢٢ إنَّا عَرَضُنَا الآمَانَةَ عَلَىٰ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الجِبَالِ. كَلَّ

رامانت ( قرآن کے مطابق جے اُٹھانے ہے "اس امانت به زعم این حقیر قیومیت زمین وآسان عاجز رہے) اس حقیر کے گمان جمیع اشاء است، برسبیل نیابت که کے مطابق چیز وں کی قیومیت ہے۔جو برسلیل مخصوص به کمل افراد انسان است به نیابت انسان کے کامل افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی انبان کائل کا معاملہ اس مقام تک بہو کچ جاتا ہے کہ احکام خلافت کے پیش نظر اس كوتمام اشياء كان قيوم "بنادية بين اورسب كا وجود اور ظاهري و بإطنى كمالات كى بقااس

یعنی انسان بجالے می رسد که أورا قیوم جيع اشياء بحكم خلافت ي سازندو بمدرا افاضه وجود وبقائح سائر كمالات ظاہری و باطنی بنوسط أورسانید-'' { | }

وضاحت كرتے ہوئے لکھتے ہیں: -

کے توسط سے پہونچاتے ہیں! كتوبات امام رباني مين المنتشج كي تدسيس تقطع نظراس مين انسان كي خلافت ارضى كى ذمدداريوں كو وقوميت " كے منصب سے متصف كرنا، حضرت مجد دالف ثال في محض اپنا گمان بتایا ہے۔ یعنی بیکوئی بقینی اور نص صرت کے تابت بات نہیں ہے۔ اوراس

<sup>(1) &</sup>quot;كتوبات صدى" شيخش فس الدين يكي منيري ص ٥٢١ كتوب نمبر ٨٤ بكتون كالاه ٢٦ ) د مكتوبات امام رباني "مضرت مجد دالف ناتي، ج ٢ ركتوب ٢٤ (مطبوعه كانيور ٢٠٩١) -

الله يَقْنُ وَنَى مُوْلِا اللهِ عَلَيْنَ مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِي اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ

لمان یامفروضه کا سبب ان کے نز دیک اس کے علاوہ اور کچھنیں ہے کہ خالق کا سُنات کی و فا فت ' کی ذ مدداری کوئی معمولی چیز نہیں تھی جس کو اٹھانے سے زمین ، آسان اور بہاڑ أنب عاجز تتحاورشدت خوف بالرزائع تحرب البي عظيم الثان ذمدداري كابوجه الخاني لَّا انسان جواس بو جِهِ کواشانے کے بعد اس کوسہار گیا اور آج بھی اس امانت کا بوجہ وہ نیخ کا ندھوں پراٹھائے ہوئے اپنے عہد پر قائم ہے۔الیی صورت میں حضرت مجد دالف إِنَّا كَنْ دِيكَ الْيَعْظَيمَ قُوت برداشت ركھنے والا انسان''قیومیت'' كی صفت سے متصف نالامحالہ درست بات ہے۔ تاہم ان کے نز دیک پیصفت'' قیومیت'' ہر کس وناکس کے لیے نہیں ہے بلکہ نوع انسانی کے کامل ترین افراد کے لئے ہی مخصوص ہے۔اور انسان میں الل ترین افرادکون ہوتے ہیں۔؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام ہی ''انسانِ کامل'' کہلانے يُحْسَحَقَ مُوتِ عِينِ -البندااس صفتِ خلافت ارضي يعني 'قيوميت'' كاانتساب بهي ان بي لِّي نام مونا حيابة - إبهر حال حفرت مجدوالف ثاني في آيت قرآني إنَّا عَرَضُنا مَانَةَ عَلَىٰ السَّمُواتِ وَ الآرُضِ وَ الجبَالِ فَابَيْنَ. كَي جُوْثُرِنَ فَرِمانَ بِ، طلاح كامعنويت سے قطع نظروہ تطعی طور پرلاکیچی نہیں کہی جاسکتی۔اختلاف کی صورت ن زیاده سے زیاده اس کوتصوف کی اصطلاح د نفوث ''سے دابسته غیر معمولی صفات و کمالات الك وضاحت اوركى حدتك اس كى صفائى كى اليك كوشش كهاجائ كااوربس!

مرحضرت مجددالف الآئي وضع كرده اس اصطلاح "فيوميت" كواپنا تربد بنات و شمان اسلام الم تشويم في وضع كرده اس اصطلاح "فيوميت" كواپنا تربد بنات و شمان اسلام الم تشويم في مقدمت موسلسله مجدد بيد من حضرت خواجه بنات كرات خواجه بنات واجه بنات المقدمة في مسلسله مجدد بيد من حضرت خواجه بنات كراتش و المنظمة في ميت" كانشرت المنظمة في مان محتوم المنظمة والمنظمة في مان منظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

ا متبارات اور اصول ہوں۔ اور تمام گذشتہ و آئندہ کلوقات کے عالم موجودات انسان، وحوّل، برغر، نباتات، برذی روح، پھر، درخت، برو برک برقی، عرق، ارک ، اوج آئم ، سیارہ، اوابت بدورج، بیاغر، آسان، بروج سب

اس کے سامید میں ہوں۔افلاک وبروج کی حرکت وسکون ،سمندر کی لہروں کی حركت، درختوں كے بتوں كا لمنا، بارش كے قطروں كا كرنا، مجلوں كا كيا، پر ندوں کا چونچ کھولنا، دن رات کا پیدا ہونا اور گردش کنندہ آسان کے موافق وناموافق رفاريسب كحوال كحم عدوتا بي بارش كالك قطره اليا نہیں جواس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہو۔ زمین پر حرکت وسکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ جوآ رام وخوشی اور بے چینی ورخ اہل زمین کو ہوتا ہے، اس کے تلم كے بغيرنبيں ہوتا كوئي گھڑى،كوئى دن، كوئى ہفته،كوئى مهينه،كوئى سال ايسا نہیں جواس کے علم کے بغیرائے آپ میں نیکی وبدی کا تصرف کر سکے۔مینے کی پیدائش، نباتات کا اگنا، غرض جو کیچه بھی خیال آسکتا ہے وہ اس کی مرضی اور تھم كے بغيرظهور ميں نہيں آتا۔ روئے زمين پرجس قدرعابد، زاہر، اور مقرب تعليم، ذ كر فكر، تقذي اور تنزييين عبادت كابون، جيو نيزيون، كثيون، بها أ اور دريا ے کنارے، زبان، قلب،روح، سرخفی، انھنی اورنفس ہے شاغل اور معتکف ہیں اور حق تعالی کی راہ میں مشغول ہیں، سب اس کی مرضی ہے مشغول ہیں، گو انہیں اس بات کاعلم نہ ہو، اور جب تک ان کی عبادت ' قیوم' کے یہاں مقبول نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے بیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ { ا }

''قیوم'' کے بیہ پناہ اختیارات اور اسکا مقام و مرتبہ جائے اور مانے کے بعد ایک مسلمان پی بچھنے میں حق بجانب ہوگا کہ'' قیوم'' جیسی مقتر راور ظیم الشان ستی کے سامنے ( تعوذ باللہ ) اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ، اور حقیقت میں ''قیوم'' ہی جارااللہ اور معبود ہے۔!!

القد بعال می وی حقیت میں اور حقیقت میں یوم ال اور الداور سیود ہے۔!!

قیوم کی ان' اُکوئی صفات' اور خصوصیات کو جب ہم اہل تشیع کے مزعومہ'' آئمہ
معصومین'' کی صفات وخصوصیات ہے مواز ندگرتے میں تو صرف نام کے علاوہ ان میں
سر موکوئی فرق نظر نیس آتا۔! حقیقت سے ہے کہ بیافتراعلیٰ اللہ کی وہ تم ہے کہ جس ہے
مشر کمین عرب ہے بن سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ وہ بھی

الاواقف تھے۔! قرآن مجيد كي "سوره المومنون" ميں الله تعالى ارشاد فرما تاہے۔

(اے نی !) آب ان ( کفار ومشرکین ) سے پوچھتے کہ الی ہت کوئی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرّ ف واختیار ہاوروہ پناہ دیتا ہے اوراس کے مقابله میں کوئی بناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تہمیں چھ خبر ہے(تب بھی وہ جواب میں) یہی کہیں گے بہ سب صفات بھی صرف اللہ ہی کی جیں۔ تو آپ (اس وقت)ان ہے کئے کہ پھرتم کوکیما خبط ہور ہاہے؟

قُلُ مَنُ بِيَـدِهٖ مَلَكُونُ كُلّ شيٌّ وَ هُوَ يُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيُهِ إِنْ كُنُتُـمُ تَعُلَّمُونَ سَيَقُولُونَ لِللهِ ط قُلُ فَآنْم، تُسْحَرُ قُ نَ0

(المومنون :۸۹)

پیش کرتے ہیں کہ :—

بہر کیف! کتب تصوف میں اس طرح کے "ترسیسی کارناموں" کو دکھ کر بانى بريلويت جناب احمد رضاخان صاحب كوبهي شخ عبدالقادر جيلا في ك''غوثيت'' كي آثر میں''الوہیت علیٰ' کے بروپیگینڈہ کی شہل گئی۔ چنانچیہ وہ اپنی کتاب''ازمۃ القمریہ فی الذب عن الخمريية ميں شخ عبدالقادر جيلاني ہے منسوب کر کے آئی زبانی بدے بنیا دوعویٰ

"الله نے مجھے قبطیوں کا سردار بنایا ہے۔میراحکم ہرحال میں جاری و ساری ہے۔اے میرے مریدا وغن سے مت گھیرا۔ علی مخالف کو ہلاک کرنے والا ہوں۔آ سان اور زمین میں میرا ڈ نکا بجتا ہے۔ میں بہت بکند مرتبے یر فائز ہوں۔اللہ تعالیٰ کی ساری مملکت میرے زیر تضرف ہے۔ میرے اوقات ہرفتم کے عیب سے باک وصاف ہیں، پورا عالم ہر دم میری نگاہ میں ہے۔ میں جیلانی ہوں بحی الدین میرانام ہے۔میرے نشان پہاڑ کی چوٹیوں پر ہیں۔'' { ا }

خانصاحب بریلوی کاس بیان کے بعد آئمہ اہل تشیع کے فضائل وخصائص سے متعلق''اصولِ کافی'' کے''باب نا در جامع فی فضل الا مام وصفاتۂ' کی ان روایتوں پر بھی

<sup>[1] &</sup>quot;ازنة القريه في الذبعن الخرية "احدرضاخال بريلوي ص٣٥-

رَيَادِ يَكُ وَبِعَىٰ مِنْ الْحِيْثِ عِلْمَ الْمِرِ الْحِيْثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ایک نگاہ ڈال لیں جس میں شید ہے ہم ٹھویں امام علی بن موی رضا کا ایک طویل خطین کی ا گیا ہے اور اس میں جگہ جگہ امام کی معصومیت کی تصریح کی گئی ہے۔ ایک جگہ امام کے اوصاف اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

"الامام مطهر من الدنوب

"فهم معصوم مويدٌ، موفق

مسدد قد أمن من الخطاء

والزلل والعثار يخصم الله

بذالك ليكون حجة على عباده وشاهدهٔ على خلقه."

{!}

ومبرَّء من العيوب."

امام ہر طرح کے گناہوں اور عیبوں

ے مرز ااور یاک ہوتا ہے۔

اس خطبه میں ایک اور جگدامام کے بارے میں بیخیالات ملتے ہیں:

وہ ہرقتم کے عیب سے یاک وصاف ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ کی خاص تائید وتو فیق اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کوسید حارکھا ہے۔وہ خلطی سے بھول چوک اور لغزش سے محفوظ وہامون مونا ب-الله تعالى معصوميت كى ال نعمت ك ساته اس کوخصوص کرتاہے تا کہ وہ اس کے بندوں پر

اس کی فجت ہواوراس کی مخلوق پرشاہد ہو۔

آئمهاال تشيع كي خصوصيات كالظهار خانصاحب بريلوي، اين ايك دوسري كماب "الامن والعلى" ميں شخ عبدالقا در جيلا في كانا م كيراس طرح كرتے ہيں: ° مارے شیخ سیدناعبرالقادر جیلا کی رضی اللہ عندای مجلس میں برملا زمین ے بلند ہو کرمتی فرماتے اوراد شاوفر ماتے۔ آفاب طلوع نہیں کرنا یہاں تک

كه مجھ يرسلام نـكرے - نياسال جب آتا ہے مجھ يرسلام كرتا ہے اور مجھے خبر دیتاہے جو پچھال میں ہونے والا ہے۔ نیادن جوآتا ہے مجھ برسلام كرتاہے اور جھے خردیتا ہے جو کھاس میں ہونے والا ہے۔ " { ٢ }

کوئی ان''اعلیٰ حضرت'' ہے یو چھتا کہ شیخ عبدالقادر جیلا ٹی تو چھٹی صدی ہجری

[1] "اصول كاني" ابوجعفر يعقو كليني رازي، ص ١٢١-١٢٢\_

۲ ) "الأمن والعلى" احدرضاخان بريلوي، ص ١٠٩\_

یں پیدا ہوئے تنے جبکہ دنیا کا وجود ہزاروں یا لاکھوں سال سے ہے اور آسمان میں جیکئے والاسورج بھی ابتدائے آفرینش سے ہی روز آنہ بلا ناغطوع وغروب کی ڈیوٹی انجام دے رہاہے۔ایی صورت میں حضرت شخ عبدالقاور جیلائی کی ولادت ہے آب وہ طلوع ہونے گی اجازت کس سے لیتا تھا۔؟

الله بخاری شریف میں حضرت ابو ذر عفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور کم نے ارشاد فرمایا :—

سورج چاتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہو کچ کر (اللہ تعالی کے صفور)

"فانّها تـذهب حتى تسجــد تحت العــرش" ـ

تجده ريز ہوجا تاہے۔

(بخاری ج۳رص۲۰۱)

بداورای فتم کے دیگر غلط تصورات اور مشرکانہ عقیدے جو اسلامی سوسائٹ میں ''بریلویت'' کی بدولت رواح پا چکے ہیں، اُمیس ہے مسلمانوں میں بے راہ روی، گمراہی گفر

<sup>[1]</sup> ملاحظه ووفق فرافريق اجمرها خال بريلوي بصاف

وممل عاقبت فراموثی اورشرک وبدعت کی مہلک بیاریاں پیدا ہوئیں جوآج تمام دنیا میں ان کی ذلت وحقارت اورمصائب ومشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیںاورآ خرت میں بھی ان کی رسوائی، پشیمانی اور ذلت وخسران کاماعث ہوں گی —!

واضح رہے کہ قرآن مجید میں شفاعت کے مسئلہ کو گنجلک نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اس کی حقیقت واشگاف کردی گئی ہے۔مثال کے طور برسورہ پوکس میں رب ذوالجلال ارشادفرما تاہے:

يُدَبِّرُ الْآمُـرُ مَا مِنُ شَفِيع إِلَّا مِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ ۗ رَبُّكُمُ (پونس:۳)

وہی ہرکام کا انظام کرتا ہے۔کوئی (اس كے ياس) اس كى اجازت كے بغير ( کسی کی ) سفارش نہیں کرسکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔تو ای کی عبادت کرو۔ بھلاتم غوروفکر کیوں نہیں کرتے۔

ایک دوسری جگهارشاد باری تعالی ہے: اس دن كاخوف كروجب كوأى كى كے پچھ بھى كام وَ اتَّقُوا يَوُمَّا لَا تَجُزى نَفُسٌ عَنُ نَفُسِ شَيئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَ لَا هُمُ يُنْصَرُونَ (٢-٤٨)

نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گ اورنكى سے كى طرح كابد بدتيول كيا جائے گااور نہ لوگ (کسی اور طرح) مد دحاصل کرسکیں گے۔

> اس طرح سورہ ''القرہ'' آیت الکری میں فرمان البی ہے: — مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنُدَهُ إِلَّا

مس کی رجراُت ہے کہ وہ اسکی اجازت کے بغیر کسی کی اس کے حضور سفارش کر سکے؟

بإذنه (۲۰۰۰۲) سوره 'النباء 'مين الله تعالى فرما تاب

جس دن تمام ذي ارواح اور فرشية (الله کے ربرو) صف بستہ کھڑے ہوں گے (خشوع دخضوع کے ساتھ )اس دفت کسی يَوُمَ يَقُومُ الرُّوُحُ وَ المَلَائِكَةُ صَفّاً لَا يَتَكلَّمُونَ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَ قَالَ صَوَاباً.

(النباء: ۲۸)

كوبھى لب كشائى كى جرأت نە ہوگى بجزاك ے جس کورحمٰن (بولنے کی) احازت دے اوروه بات بھی درست اور سیح کے .....!

سورہ 'الزخرف' میں ارشاد ہوتاہے اور بەلوگ اللە كوچھوڑ كرچن دوسرول كو وَ لَا نَمُلِكُ الَّذِيْنَ يَدُعُــوُنَ مِنُ ، دُونِهِ الشَّفَاعَـةَ إِلَّا مَنُ شَهِدَ بالحَقِّ وَ هُمُ يَعُلَمُ وَنَ -

یکارتے ہیں وہ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر اس قدر کہ وہ حق کی گواہی این علم کے مطابق دیں۔

(الزخرف:٨٦) سورہ''الانعام''میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے : و آنُذِرُ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ آنُ يُحُشَّرُوآ اِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيُسَ لَهُمُ منُ دُونِهِ وَلَيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمُ نَتَّقُونَ (الانعام:٥١)

اورا مے محر اتم اس (علم وی ) کے ذریعدان لوگول كوخر داركر دوجواس بات كاخوف ركھتے ہیں کہ اینے رب کے سامنے اس حال میں بیش کئے جا کیں گے کہاس (اللہ تعالیٰ) کے علاوه وبال كوكى ان كاحا مي ومدد گاريا سفارش كرنے والانه ہوگا۔ تو تع ہے كدوہ (پيربات حان کر) خدا کا خوف اختیار کریں گے۔

اورجن لوگوں نے اسکے مواسی اور کواپنا کار ساز و مددگار تصور كرركها إنكاقول بيب كديم انكى عبادت مرف اس خیال ے كرتے ہيں كہ نيس الله كامقرب بنادينكے -ای بارے میں (موکن داہل تو حیدے )انکوجوا ختلاف ے اسكافيصله ايك روز الله تعالى فرماديكا - بلاشبرالله تعالى دروغ گوادرمنکرحق کوہدایت سے سرفراز نہیں کرتا۔

سورہ''الزمر''میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے :--"وَ الَّذِينَ اتَّخَذُو مِن دُونِهِ آَوُلِيَاء مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَىٰ اللَّهِ زُلُفَىٰ۔ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمَ بَيْنَهُمُ فِيُ مَا هُمُ فِيْ هِ يَخُتَلِفُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يهُدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٍ (الرمِ:٣،٢)

قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشادِر بانی ہے:۔

(1A-1.)

وَ يَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا اوربيلوگ الله كے سواان شخصيتوں كى يوجا كرك يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَثُفَعُهُمُ وَ يَقُولُونَ میں جوندان کو کچے نقصان پہونچاسکتی میں اور نہ ہی

هْؤُلَاءِ شُفَعَائُنا عِندَ اللَّهِ قُلُ کچے فائرہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیلوگ اللہ کے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعُلَـمُ فِي یاس ماری سفارش کرنے والے بیں۔آپ کہد السَّمْ وَ لَا فِي الأرض. ويجئ كدكياتم الشكوالي جيزى خروية موجسكا

وجود شداً سانول میں ہےادر شدر مین میں۔

اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کابیار شاد بھی موجود ہے:

قُلُ لِلهِ الشَّفَاعَةُ حَمِنُعًــا. (اے نی !) آپ کہدر بچتے کہ شفاعت کامعاملہ

سارا کاسارااللہ تعالی ہی کا فتبار میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ساری مخلوق میں انسانوں کے اندر

صرف انبیا علیهم السلام ہی مصوم عن الخطاء اور گناہوں سے مبر این اور انبیاء کرام کے بعدمعصوميت كاوصف اكرياياجاتا بوق صرف فرشتول ميل ياياجاتا بدشفاعت مقارش کا معاملہ جس طرح انبیاء کرام کے لئے "اذب الی" پرموتوف ہے ای طرح فرشتوں کی شفاعت اور سفارش بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے نہیں ہو یکتی ۔!

ارشادِ باری تعالی ہے: ۔۔

يَرُضي.

وَ كُهُ مِنُ مَلَكٍ فِيُ السَّمُواتِ لَا اوراً انوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں جن تُغُنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنُ كى شفاعت بھى كچھ كام نہيں آسكتى جب تك كە بَعُدِ أَنُ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنُ يَشَآءُ وَ الله كى اليى ستى كے فق من سفارش كى اجازت شددے جس کے لئے وہ کوئی عرض داشت سُنا

جابتا باوراس كى سفارش يررضامند بوسا!

بیرتو تھا قرآن مجید میں' شفاعت' کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام وفرامین کا كِي فَتَقْرَسَا جَائِزَهِ۔اب آئے اسلیلے میں احادیث نبوی پر بھی ایک نگاہ ڈالتے چلیں

**学型订** اکرشفاعت چیے اہم اور حساس مسئلہ برجیح اسلامی عکمتہ نظر پوری طر، ح واضح ہوجائے۔ بخارى شريف مل حفرت الومرية سادوايت ب :-

وه فرماتے ہیں کہ جب رسول الشملی الله علیہ وسلم يربيآيت نازل بوئي "ليني ايخ تريي رشته داروں کو ملد کے عذاب سے ڈرائے " تو الخضرت صلى الله عليه وسلم في كمر ب موكر ارشاد فرمایا۔اے قریش کی جماعت! (یاای تنم كادوسراكوني لفظ) ايني جانول كوفروشت كردو ... کیونکہ میں اللہ تعالی کے یہاں تہارے کھیکام ندأسكون كا\_اےعباس امرے جا اوراے صفيه!ميري پھوپھي اپني جالوں کو بيالو ميں اللہ کے بہال تہارے کام نہ اسکوں گا۔اے میری بٹی فاطمہ! میرے مال میں سے جو جاہے ما تک اللین می الله تعالی کے بہاں میں تيرے ذرائجي كام شآسكول كا-!

إِقَالَ قام رسولَ الله صلى الله أعليه وسلم حين أنزل عليه أَوَ انْذِرُ عَشِيُرَتَكَ الْاَقُرَبِيُنَ " فقال يا معشر القُريش أو كلمة تحوها اشتروا انفسكم لا أَعْنَى عَنكم مِن اللهِ شَيئاً. يَا عبّاس بن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئاً. با صفية عمّة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئًا و يا فاطمة بنتِ محمّدٌ سليني من مّالي ما شئتِ لا اغنى عنكِ مِنَ الله (رواه البخاري)

ندكوره بالاحديث نبوي اورقرآن مجيد كي بيشارة يتول التم كي مجر وشفاعت رسول اورسلاع امت 'این مرضی' سے اور' جس کوچا ہیں سفارش کر کے اللہ کی پکڑ سے بچالیں'' بلکھیج اوراسلامی فکت نظریہ ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالی اینے جس کنہگا ربندے کواس کی فردِ معاصی کے باوجودائی رحمت سے خود بخشا جا ہے گا تواس کے لئے نہ صرف انبياء كرا عليهم السلام بلكه سلحائ امت اورشيرخوار بجول تك كواذن شفاعت عطا فرمائ گا۔ اس طرح ان کی سفارش ہے اس بندے کی مغفرت کا سامان بھی ہوجائے گا اور ميدان حشريس سفارش كرنے والى ستى كواذن شفاعت ملنے كى وجد ي عندالله اسكى اجميت

يَلِيَكُ وَنُونَ بَرُ

اور قدر ومنزلت بھی اہل محشر کی نگاہوں میں واضح ہوجائے گی۔اور تمام لوگ جان لیں 🕰 کہ فلاں سفارش کنندہ پراللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے اور وہ اس کا مقرب بندہ ہے۔! شفاعت كبرى جس كا دوسرانام "مقام محود" بهي ب، رسول الله سلى الله عليه وسلم ال کے بی مخصوص ہے۔اور پیشفاعت بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الله کے اُڈُن کے بغیراورخلقت کی واویلا پرفوراً بی نہیں کریں گے بلکھیجے روایت کےمطالل آپ قیامت کے دن اینے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اس کے بعد پہلے اللہ تعالٰ کے سامنے تجدہ ریز ہوں گےاور کافی عرصہ تک حالت تجدہ میں اللّٰہ کی حمد وثنا کرتے رہیں ك\_ يجرجب اللدتعالى جاب كاتوآب كوعم موكاك الاسرمبارك الماية آب كابات سُنی جائے گی اور آ ہے جوسوال کریں گے بورا کیا جائے گا اور جس کی سفارش کریں گے، ۱ قبول ہوگی۔اس وقت آپ سجدے ہے سراٹھا کرکسی ایک فردِ بشر کا نامنہیں لیں گے کہ فلال كو بخش ديا جائے۔ بلكه ''أمتى ، أمتى ' يكاري كے يعنى اپنى تمام امت كے لئے الله تعالی سے رحم وکرم کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ آپ سلی الله علیه وسلم کی سفارش م صاب وكتاب كامرحله شروع موجائے گا۔ اور امت مسلمہ حشر كى بلا خير كرى اور بھوك پیاس کی صعوبتوں ہے امن یائے گی کیونکہ اس مرحلے کے فور آئی بعد''حوضِ کوژ''رسول التدسلي الله عليه وملم كوعطا كرديا جائے گاجس سے امتِ محدية سيراب موگ -!

ایک حدیث یس آتا ہے کہ حضرت ابو ہریر ڈنے دریافت کیایار سول اللہ اوہ کون خوش نعیب اور سعید شخص ہے جوآپ کی شفاعت کا ستی ہوگا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

چخنس این دل کی گہرائیوں سے کلم طیہ لاالہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ حدیث کے رادی کہتے ایس کراک سے ثابت ہوا کہ بیشفاعت ان کو حاصل ہوگی جوابیے اعمال میں تظمیر ہوں گے اور بیشفاعت بھی انشہ کیا جازت سے ہوگ۔ ير من قال لا اله الا الله الا الله الا الله خالصاً مَن قلبه فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشدرك بالله.







(غ)

نہاں خانۂ بریلویت

به بات پایئے شوت تک پہونج جانے کے بعد کہ'' بریلویت' سرتا پاشیعی افکار کا چریہ، اس كى تقيير صفت ايك شاخ اورتصوراً ئمه الاكتشيح كو' اولياء اللهُ' كا مَا م د ب كرا ال سنت کے درمیان شیعی عقائد ونظریات کوفروغ دینے کاموثر ترین پلیٹ فارم ہے۔اور یہ کہ خال صاحب بريلوتى كى پرفريب تعليمات الله ،مجمراً ورعلى تتيوں كوايك ہى متى يا الله اتعالى كا ہى رُ وبِ سِجِهِ عَلَى عِلْمُ سِائِي عَقِيدِه كِي جَلِّهِ بِرَكِي طور بِراللهُ بَحْمُ أورغوثِ اعظم يعني شِخْ عبدالقادر جيلا في كما مين خدائي اختيارات اورصفات إلى كو محصر كردية بربي ساراز ورصرف كرتى ہیں۔اس کے باد جود بیر حقیقت ہے کہ خال صاحب بریلوی کے ماننے والے تمام خواندہ، يتم خوانده ادر جابل مسلمان فيرشعوري طور پرشيعي افكار وفظريات براحد رضاخال صاحب بریلوی کے توسطے''ایمان لانے'' کے باوجو طبعی طور پراہل تشیع سے بالکل ای طرح متنفراوران کے نام سے بےزار دکھائی دیتے ہیں جس طرح دیگر تو حید پہند مملمان ان ے گریز کرتے ہیں! بطور تقیہ اور معلمت خال صاحب بریلوی نے بھی'' رڈالرفضہ'' نامی کتاب ککھ کر بظاہراہل تشتیع کی مذمت ہی کی ہے اور ان کی دیگر کمآبوں میں بھی اکثر مقامات برروافض كے خلاف ترديدي جملے اور ندمت كے الفاظ بادل نا خواسة مل جاتے ہیں۔آخرابیا کوں ہے۔؟ آپیجاں تکتہ پربھی فوروخوش کرتے چلیں۔

بریلویت کے طلعم فریب میں گرفآرملیانوں کی اس'' دورخی ذہنیت' کے اسباب و وجوہات پرغور کرنے کے لئے ہمیں ماضی کے تھروکوں میں تجا تکنا پڑے گا۔ برصغیر ک تاریخ جمیں بتاتی ہے کدائل تشیع نے سرزمین ہند پر اپنے افکار ونظریات کے فروخ اور عقا کدکی تشیر کے لئے مغلبہ سلطنت کے دور عروج میں، اس وقت کے سب سے بڑے شیعه مجتمدنو دالله شوستری کی قیادت یا سر پری میں با قاعدہ ' پلاننگ' کے ذریعے بتام اسلامی اقداروروایات اورمعتقدات ومسلّمات کوئیوتا ترکرنے کاپروگرام بنایا تھا۔ جیسا کہ اہل علم کومعلوم ہے کہ مغل حکمرال جہا تکیری چین شیعہ بیوی ملکہ نور جہاں نے ۔۔ جواس دور میں عملا ہندوستان کی حکر ال بنی ہوئی تھی۔ابے وطن ایر آن سے شیعہ فدہب کے سب سے بوے مجتمد تورالند شوسرتی کو ہندوستان بلوا کر اور جہائگیر سے سفارش کر کے آگرہ میں المِكْ وَمُنْ اللَّهِ اللَّ

ہندوستان کا قاضی القضاۃ لینی چیف جسٹس بنوادیا تھا۔ پھروہ تقیّہ کِبُادے بیل مستوررہ ہندوستان کا قاضی القضاۃ لینی چیف جسٹس بنوادیا تھا۔ پھروہ تقیّہ کِبُادے بیل مستوررہ کرتھ بیا چودہ سال سیسٹنی منصف و قاضی کی حیثیت ہے فقہ کئی حکم ان کی احتیادہ اور فیصل کرتا رہا تھا۔ چونگر شخصی حکومت کے اس دور بیں جب کہ غل حکم ان کی ادیر قیادت نہ ہم ہا ہے تھا۔ کہ بار قیادت کی اسلام شوستری کی زیر قیادت تھا۔ کہ اللہ دیا گیا۔ دیر زبین جامی مصوبہ تقییل دیا گیا۔ نور اللہ شوستری کی زیر قیادت تھا۔ کہ تھا۔ کہ تھا۔ کہ تعلیل دیا گیا۔ نور اللہ شوستری کے اشارے پر ہندوستان کے طول وعرض میں جگہ جگہ اہل تشیخ مشائح تھو۔ کہ اسلام مین کا دوستان میں جگہ جگہ اہل کے ہوئے جائل میں جورہ سے جائل شیخ حقی اور عوام میں بیام ربیدی کا دوستان میں امریدی کا دوستان شروع کردیا۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ اہل تشیخ حقی اور شاقعی نور میں جورد رہے ہیں خود شاقعی نور دائد شوستری نے اپنی کیا ہے۔ میں میں مسلمانوں کے درمیان موجود رہے ہیں خود تاقعی نورادائد شوستری نے اپنی کیا ہے۔

'' و چوں علائے شیعہ اید ہم بضرہ بعلّت تماری استیلائے اسحاب شقاء وشقاق واستعلائے اہل تغلب دنفاق ہموارہ درزوایی تقیہ متواری و مختفی کو دوائد بخودرا شافعی ماخفی ہے عمودہ اند'' { 1 }

ترجمہ: چونکہ علاء شیعہ اسحاب شقاء وشقاق کے طویل غلبہ اور انل تخلب ونفاق کے برسر اقدّ ارہونے کے باعث ہیشہ گوشر نقیہ ش چھے اور تخل رہے ہیں

اس لئے دہ اپنے آپ کوشافعی یاحنفی ظاہر کرتے ہیں۔!

بی میں سے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہوئی تعداد آج کی طرح اس دور میں بھی قطعی جائل اور علم بھی قطعی جائل اور علم دین سے بہر ہوئی ۔ اس کی وجداس کے علاوہ اور کچھ ٹین کہی جاسکتی کہ ان کے اسلاف یا برزگ خاندان جو تاریخی تھی میمات کے مطابق چونکہ شیخ معین الدین چین شیخ تی فریدالدین گئے شیخ شیخ معین الدین اور عضوف فریدالدین گئے شیخ شیخ شیخ شیخ شیخ میکن کی اور حضرت نظام الدین اولیا تجو فیرہ اکا براولیا و تصوف کے ہاتھ پر بدیک وقت ' الکھوں کی تعداد میں' ایمان لائے تھے ۔ اس لئے اگر بیروایت

فى الحقيقت درست بيتو پيرظا برى بات بكدا يك وقت مين لا كھوں افراد كوكلمه يز هادينا اوران کودائر ہ اسلام میں داخل کر لیما تو ان بزرگوں کے لئے ممکن تصوّر کیا جا سکتا ہے مگر بد کدوہ تن تنہااتتے بہت سے ہزاروں،لاکھوںافراد جوان کے ہاتھ پرایمان لائے تھان سب کی دین تربیت اور کردار سازی بھی اسلام کی تعلیمات کےمطابق کریاتے ،اییا ہونا ممکن نہیں تھا۔!ان کے بعدآنے والی نسلوں کو چونکہ اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ان کے بزرگول کوائیان کی دولت ان مشاکح تصوف کی بدولت ہی ملی تھی اس لئے فطری طور بران لوگوں کے دلوں میں اولیا عضوف اور تصوف کی خانقا ہوں کے لئے بے بناہ محبت اورعقیدت وجال سیاری کا جذبه موجزن تفاییمی وجدہے کداس دور میں جہال کہیں بھی انہیں یاان کے جانشینوں کومشائخ تصوف اور خانقا ہیں نظر آئیں وہ آئکھیں بند کر کے ان سے اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرنے اور ان خانقاہوں سے وابسۃ شیوخ تصوف کے ملفوظات اور احکام وہدایات برعمل کرنے کے لئے پوری طرح مستعد نظر آئے۔! حضرت مجد دالف نانيٌّ بــ ليكرشاه ولي الله محدّث د بلويٌّ تك كا دور برصغير مين ايك طرح ہے تھو ف کے عروج دکمال کا دورتھااورادلیا ۔تصوف اوران کی تغلیمات ہے گہر کی دائشگی کا جذبےوام کے نیکرخواص تک اور جھونیر ایوں سے شاہی محل تک لوگوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت بھی با قاعدہ ان اولیاء تصوف کے در پر جبرسائی کرتے تھے۔ اُن کی رعایا اورعوام الناس تو بوں بھی اینے اسلاف کو دولتِ اسلام کے حصول کے لئے مشائخ تصوف كم مون منت اورمعر ف ومعتقد تف النّاس على دين مُلُوكِهم فان کے نقبہ عقیدت کو اور گہرا کردیا، اور وہ آنکھ بند کر کے مشارِ تخ تصوف کے ارشادات وتعلیمات پریقین ومل کرنے کے خوگر ہو گئے تھے ۔!!

ان مالات میں نوراللہ شوسر کی ہندوستان کی سرز مین پرقدم رکھتا ہے تو اس کوشیعی معتقدات کی پرورش ادر فروغ کے لئے تصوف کی آغوش سے بہتر کوئی بناہ گا وادر خانقائی نظام سے زیادہ مفیداور کا را قد زرایتہ پہنے تو تشہر نظر شرآیا۔ چنا نچواس نے ایک جامع پروگرام بناکر دیکی سے کیکر دیگر کی اور دکن سے طول وعرض میں نیز نکھنو تی سے کیر کا تکی وقد تھار تک نہاں جہاں اولیا عضوف کی معروف خافتا ہیں اورا نکا دائر عمل تھا، ان سب جگہوں پر تقید رواز شیعی جہتدوں کو متوازی طور پر قرب وجوار میں اپنی علیمد و خافقا ہیں بنانے اور جائل کوام میں مشائح تصوف کے مجیس میں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے اور حلقتہ عقیدت پیدا کرنے میں لگادیا۔!

الم تشیع کی قائم کردہ ان متوازی خانقابوں کے اولین سربراہ یاشیوخ تو بلا شبہ تقیہ کے الم تشیع کی قائم کردہ ان متوازی خانقابوں کے اولین سربراہ یاشیوخ تو بلا شبہ تقیہ کوام مسلم محوام میں منتخب ان کے خلفاء اور اکثر جانشین جواگر چدورافت میں ملنے والے شیعی عقائد ونظر پیات پر جن کے او پر اسلام کا حشنہ لیمل لگا ہوا تھا ۔ دل وجان سے ندا سے گر کئی معاشر سے میں موجود صدیوں سے الم تشجع سے کراہیت اور نفرت کا جذبہ بھی ان کے ذہنوں سے تو کیس موجود صدیوں سے اللی تشجع سے کراہیت اور نفرت کا جذبہ بھی ان کے دہنوں سے تو کیس موجود میں افراد ومعقد ات کو ملے لگانے کے باوجود می معاشر سے کی ہمدوفت قربت اور نقیم کا خالی واحد کراہت کی وجہ معاشر سے کی ہمدوفت قربت اور نقیم کی اور جدو کی معاشر سے کی ہمدوفت قربت اور نقیم کی اور اس کے دور کی اور میں کی اور جدون کی وجہ دوئت قربت اور نقیم کی اور جدور کی اور حدود کی دور کے دور کی دور کیا دور کی د

عبدالعزیز محدث دہلوگ سے در پ حدیث لیا تھا ادران کا شارشاہ عبدالعزیز محدث دہلوگی کے ارشد تلائدہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے عام طور پرلوگوں کے بزدیک اس خانقاہ کے مشائ کا 'دسکی العقیدہ' ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ گرائ ' نار ہرہ شریف' کے مشائ کے کا 'دسکی العقیدہ' مشائ کے کا نامیان برکات کی تاریخ' میں اس بات کا اعتراف کیا گیاہے کو کیشاہ میر میں میں میں الدولہ نے مبلغ چار مو بچائ روپے کا ایک روزیہ بعنی وطیفہ بحد میں میں الدولہ نے مبلغ چار مو بچائ روپ کا ایک روزیہ بعنی وطیفہ برائ اور اور اس میں الدولہ نے خانقاہ خرج کے لئے عالیہ و تو ایک موروپے کا کا دولوں و شیفے الدولہ نے خانقاہ خرج کے لئے عالجہ و میں میں اور دوداجہ علی شاہ اخر کے وظیفہ منظور کیا تھا۔ بید دونوں و شیفے ان کی اولا دکوتا افتقا م ریاست اور جو اجدع کی شاہ اخر کے وظیفہ منظور کیا تھا۔ بید دونوں و شیفے ان کی اولا دکوتا افتقا م ریاست اور چواجع کی شاہ اخر کے زمانی منظور کیا تھا۔ بید دونوں و شیفے ان کی اولا دکوتا افتقا م ریاست اور چواجع کی شاہ اخر کے زمانی منظور کیا تھا۔ بید دونوں و شیفے ان کی اولا دکوتا افتقا م ریاست اور چواجع کی شاہ اخراج کیا۔

''تاریخ خاندان برکات'' کے مؤلف شاہ اولا در رسول مجدمیاں قادری برکاتی اس مشمن میں مزید کھتے ہیں کہ''جب شاہ عزم مار ہروی کی وفات کے بعد شاہ ا<u>ہ تھ</u>میاں آل اس مشمن میں مزید کھتے ہیں کہ'' جب شاہ عزم وہ ار ہروی کی وفات کے بعد شاہ ا<u>ہ تھ</u>میاں آل اس میں اور پر گذیبار ہی ہیں ہیں ہے۔ پر دیجی پرگنہ مار ہرہ بھینے آل تم خاور حبت پر دلیسورہ خوردہ احد پور پرگنہ بارم بھینے جاگیر خرج خافقاہ حضرت کے'' نذر'' کے جن میں سے اکثر کی زمینداری و معافیداری متوایاں مابلات کی میں میں معافیداری (واجد علی شاہ والی اور دھیک معزولی کے بعد )گورنمنٹ نے ضیطر کی ۔'' { ۲ }

جہاں تک اہل تنتیع کی افتا وطیع کی بات ہے تو کوئی بھی خلف شیدہ بھائی ہوئل وحواس کئ'' منی بزرگ'' کی عقیدت میں گرفتا زئیس ہوسکتا تا آئکدا ہے اس بات کا لیقین کال نہ ہو کہ وہ ہزرگ حقیقت میں اعدرے' مخلف شید'' ہے اور ابطور مصلحت خود کو تقیہ کی نقاب

 <sup>(1) &</sup>quot;تارخٌ غاهدان بركانت" سيدشاه اولا درسول تحديم إن قادري بركاتي بار جروى ص انه.
 (مطبوعه بركاتي بيلشرز ۱۳۳۷ ميما گذاهريك كهادا در كرايي 1<u>9۳۹ م.</u>

٢٦ ) " تاريخ خائدان بركات "سيرشاه اولارسول تدسيان قادرى بركاتى مار بروى من ١٣٠٠ و١٩٢١ء)

میں پوشیدہ کئے ہوئے ہے۔ورنہ فورطلب بات یہ ہے کہ اگر شیعہ نواب آ صف الدولہ کو ''سیٰ بزرگوں'' ہے اتن ہی عقیدت بھی تواس نے اپنی آلمرو' مبہرائج'' میں مشہور بزرگ سید سالارمسعود غازی کی خانقاه اور درگاه پراس طرح کی نظر عنایت کیوں نہ کی 🐣 کیااس كي دسُني رعايا ' مين سيد سالارمسعودٌ كعقيدت مندول كي تعداد كم تقى - ؟؟ للبذامعلوم ہوا کہ اس داد ودہش کے کی منظر میں ''حق برحق دار رسید'' کے خیال کے علاوہ شیعی معتقدات كى بالواسط تشهير وتبليغ مين معاونت كااحساس اورجذ به بھى كارفر ما تھا—!!

ببرنوع! میکف الزام تراثی نہیں ہے کہ "مار ہرہ شریف" کے خاندان برکاتیہ کے مشائخ کا رجحان شیعیت کی طرف تھا۔ ان لوگوں کی در پردہ شیعی ذہنیت کا اندازہ ''خاندانِ برکات کی تاریخ'' کرمرت شاہ اولا دِرسول محد نمیاں قاوری برکاتی مار ہروی کے اس بیان سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ خال صاحب بریلوی کے بیر ومرشد سید آل رسول برکاتی مار ہروی کے بڑے بھائی سیدآل امام نیمنا میاں کی اولا دجو مار ہرہ کے محلّہ پھنتہ باغ میں سکونت پذیر ہے، وہ اپن اصل کی طرف لوٹ چکی ہے اور سب کی سب آج بھی كر شيعه بين انبول في اين خاندان كريگر افراد كمالي الرغم انتهائي جرأت مندي كا ثبوت دييج ہوئے تقيه كا زرتارلباده اتار يجيئا ہے ادراب وه اينے اصل'' آبائي مذہب'' ىر بە با نگ دُنل<sup>ىم</sup>ل بىرا بىر \_ ( ملاحظە بو: '' تارخُ خاندان بر كات' صفحە ۲۷) شاەمخر ە مار ہروی کے عرس کے انعقاد کی ذمہ داریاں شروع بی سے ان کے سپر در بی ہیں درمیان میں انہوں نے کھو مے کے لئے وس میٹی کو خرباد کہددیا تھا مگر بقول صاحب کتاب " تاریخ خاندان برکات "سیداد لا دِر سول محد میان برکاتی مار بروی <u>۱۸۹۸</u>ء مین دوبارا بیه ذمدداري انبين آل امام بحماميال كي شيحه اولاد كي مير وكردك كي تقى -اوراب بيحرانهول نے اس کام سے کنارہ کٹی اختیار کر لی ہے۔اس لئے اب انعقاد عرس کی ذمہ داریاں محمد میاں برکاتی کے والد ماجد جناب اسلحیل حسن پر برکاتی مار ہروی کے سپر واور سارا انتظام ان کی اولاد کےزیر کنٹرول ہے -! { ا }

<sup>[1] &</sup>quot; تاريخ فائدان بركات "سيرشاه اولا درسول محرميان قادري يركاتي مار بروى من ٢٣٠)

اس خاندان کی شیعی نظریات سے قربت ادراس میں اہل تشیح کے معتقدات کے اثر ونفوذ كايية ال بات سي بهي چل جا تا ہے كه قصيه بلكرام ضلع بردو كي ميں محلّه "سيدواژاه" جوائل تشیع کا گڑھ کہلاتا تھا اور بردی نامی گرامی شیعہ ستیاں یہاں کی خاک ہے پیدا ہوئی ہیں۔ کیابیہ بات معنی خیز نہیں کہ جناب احمد رضاخاں صاحب بریادی کے پیرومرشد سیدآل رسول برکاتی مار جروی کا تکاح بلگرام کے ای "سیدواڑہ" کے باشدہ سیدملتجب حسین بدلے ذکی کی صاحبز ادی نثار فاطمہ سے ہوا تھا۔ اور پھرسید آل رسول برکاتی مار ہروی کی تیسری صاحبزادی رحت فاطمہ جوانہیں نارفاطمہ کے بطن سے پیدائھیں، ان کی شادی اسے ماموں زاد بھائی سید محر حیدرابن سید دلدار حیدرابن سیدمنتب حسین سے ہوئی تھی۔ ای طرح سیدآل رسول مار ہروی کے صاحبز ادے شاہ ظہور حسن (ولادت ۱۲۲۹ م) کی بہلی شادی اکرام فاطمہ دختر دلدار حیدرا بن سیرمنجب حسین ہے ہوئی تھی۔ان کےعلاوہ بھی اس فائدان کی زیادہ تر رشتہ داریال صوبہ مجرات کے جام مگر، برودہ، یان بور، جونا گڑھ اورگانگواڑ کے مشہور ومعروف شیعہ خاندانوں میں تھیں۔ (ملاحظہ ہو: تاریخ خاندانِ برکات صفی اس سے مم تک) چنانچ برکاتی خاندانی نبی اعتبار سے بھی شیعوں سے ہمرشتہ اور معاشرتی اثرات ورجحانات کے مطابق ان کے افکار ونظریات کاہموا تھا۔! عام طور پر شیعه سن نکاحول کے نتیجہ میں پیدا شرہ اولا دؤئی اعتبار سے اعتقادی بے راہ روی کا شکار ہوئے بغیر نیں روسکتی ، تو ایس صورت میں ان لوگوں کی اولا داورنسلوں کا کیا حال ہوگا جو یہلے سےخود بھی تقیہ بردار شیعہ یاان کی نسل تھے۔ ایسے خاندانوں کے خالص شیعی گھرانوں میں نکاح اور ان سے ساجی روابط اور قربت ماحول نے ان کے در پر دشیعی عقائد ونظریات كوكيا كجه چلانبين بخشي موگى -؟؟

چنانچہ دیکھئے۔ائل تشق کا میں سلمہ عقیدہ ہے کہ رسول النسملی اللہ علیہ وسلم کے پیچا ابوطالب ۔۔ جو حضرت علی کے والد ماجد ہیں۔ ان کے نزدیک کا فرٹیس بلکہ موس تھے۔ ان کا اصرار ہے کہ ابوطالب کا خاتمہ کفریج ہر گزشیں ہوا تھا۔ اٹل تشق کا یہ باطل عقیدہ جو سراسر قرآن کی تکذیب کرنا ہے۔ 'مشارخ مار ہرہ' پر بنائے مصلحت اس عقیدہ کی کھل کر الله المستخدد المس

تائید تونمیں کر سکتے تھے گریقول مولانا خلیل احمد بر کاتی بدایونی، وہ اس سلسلے میں کھٹ لبان اور خاموثی کے قائل میں۔ { ا }

كُويان كُا آيتِ قُر آنَى إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنُ لَحْبَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَشَاءُ وَ هُوَ آعُلَمُ بِالمُهُتَدِينَ (القصص:٥٦) بِرَّحَكُم ايمان نمين اور وه ان احاديث عجد بركال يقين نمين ركحت جن من واضح طور برابوطالب كحالت كفرش وفيا

ے جانے کا تذکرہ ہے۔؟؟

ببركف! تقيه صفت الركشيع كى قائم كرده اليي بيشار خانقامون اورمشائح كا جال ہندوستان کے چید چید پر پھیلا ہوا تھا۔ان خالقا ہوں کو قائم کرنے والے اولین مشارکۃ اگر يد تقيد بردارشيد اى تي جنبول في ساده لوح في عوام كوليما في كے لئے خود والل سنت والجماعت ادرخفي مشهور كروكها تعاروه نمازي اور ديگرم اسم عبوديت بھي انل سنت كي طرح انجام دیے تھے۔ اور ان عبادات مے متعلق مسائل اور فقہی نکات بھی وہ عمو ما فقہ ختی کے مطابق بى بتاتے تھے تاكة وام الناس ميس ان كى نام نهاد دستيك" كا جوم قائم رسے ان شیعہ مشائخ کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولا واور آئندہ نسل کو جب سجادہ نشنی حاصل ہوئی تواس نی نسل نے بیمین سے شعوری طور پر آئٹھیں کھول کرایئے گر دجو ہاحول و یکھا تھا وه تقييه كے نتيجہ بيس بظاہر 'صنی العقيد و'' ماحول ہي تھا۔ چنانچہ ان کی پرورش اس طاہر فریب سی ماحول میں ہوئی تھی اس لئے ان کے ذبمن میں تقیید کا کوئی شائیے بھی تہیں تھا اور وہ خود بھی ا ہے آ بکودیگر الل سنت والجماعت کی طرح " سی شخی" بی سجھتے تھے ۔ اور اہل سنت والجماعت كريق عادت يول بيراتح مر ما وجدنا عليه آبائنا كمطابق ورشيل مل ہوئے در پردہشیق افکار ومشقدات جوا تھے زدیک "سدیت کی پیچان" اوران پرعشق رسول اورعقيدت ادلياء كاوييزاور خوشنما غلاف پرا مون كي وجه سيدان كانتيز وايمان "بن يك تے،ان سے دامن چیزاناان کے اوران کی اولاد کے لئے کسی طرح ممکن شرقا۔اس طرح میشیجی نظریات نسل درنسل ان میں اور ان کے ذریعہ ان کے مریدوں اور معسین میں متواتر

<sup>(1) &</sup>quot;أكشاف حن" مولا بظل احد بركاتي بس ٨١ (مطوع مبي)

چلے آرہے ہیں۔جنہوں نے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک مسلمہ حقیقت اور قطعی عقیدہ ک شکل اختیار کرلی ہے اور ان کاشعور کی صورت میں بھی ایشعور کی اس بدنما گر ہ کو کھولئے پر آ مادہ نہیں ہویا تا۔ للا میکدوہ ارحم الراحمین ہی ان میں ہے کی کوراہ ہدایت بر چلنے کی تو فیق عطافر ماد \_\_ بلاشرده مريز رتادر ب- يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيدٍ. موجوده دور مین' بریلویت' مجمی در حقیقت ای طرح کی ظاہر فریب شیعی خانقاہ سے وابسة گم کردہ راہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔جس کے بانی احمد رضا خال صاحب بریلوی کی شیعیت اگر چداظہر من الشمس تھی۔اوراس بات میں کوئی شک وشینمیں کہ انہوں نے زندگی بھرشیعہ کا ز کے لئے انتقاب محنت اور جد د جہد کی تھی ۔مگر بدشمتی سے چونکہ ان کا سلسلہ نسب ان کے بیٹول ہے آ گے نہ بڑھ سکا۔اور ہریلویت کے سارے مرمایہ فکر کے وارث ومالک خال صاحب بریلوی کے چھوٹے صاحبز ادے مصطفیٰ رضا خال کے نواسے، ریحان رضا خال،اختر رضا خال وغیر ہ ہوئے جوان کےمعتقد ٹی خلفاءاور مریدول میں سے ایک 'جیلانی میان' کی صلب سے پیدا ہوئے تھے۔اس لئے شیعیت اور تقیہ بازی کی گرم بازاری احمد رضا خال صاحب ہریلؤتی اور ان کے صاحبز ۱ دوں پر ہی ختم ہوگئ تھی۔ اب جوان کے بیٹے مصطفی رضاخاں کے داماؤ جیلانی میاں " تھے دہی اس سرالی ور شد کے امين اور ما لك ومختار قرار يائے-انہوں نے جب "خانقاه رضوبية" كي وراثت سنجالي تو بریلویت کالودانشونما یا کراس وقت ایک تناور درخت بن چکا تھا اور کثرت سے پھول و پیل دینے لگاتھا۔ ' عرس رضوی' کے موقع پرخال صاحب بریلوی کے مریدوں کی بے پناہ داد ودہش اور چڑھاوے کے انبار نیز سجادہ نشینوں کو گھریے بے تحاشا ہریے اور

قیت ذرائع میں مزیداضا فہ کرنے ،اورانہیں مستقل ذرائیہ آئد فی بنانے کی جدو جہدکوا پنا مطح نظراورنصب الیمن بنالیا۔۔! اس مقصد کے لئے ایک طرف تو انہوں نے مریدان یا صفائے نشر عقیدت کواور گہرا کرنے کیلئے خال صاحب بریادی کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کرآسان سے ملانے کی کوششیں

نڈرانے ملنے کا منظر دیکھ کران کی با چھیں کھل اٹھیں اور پھر انہوں نے آمدنی کے ان بیش

رَيْلِوَ كُلُّهُ وَالْأَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهِ

بروع کردیں۔ آئیس ولی کاملی بحید و آند حاضرہ، وارث مصطفی ، عاضی رسول اور نہ جانے لیے اپنیں اس کا اور نہ جانے کیا ہے اپنیں بوقی کا زور لگایا جانے لگا۔ خال صاحب بریلوی کے عتبہ اشعار کی مدد سے بیش کیا گیا۔ عتبہ اشعار کی مدد سے آئیس عضی رسول میں سرشار بتا کر عوام کے سامنے بیش کیا گیا۔ وسری طرف اپنے محافظین دلو بند کیوں کے تقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے خود ساختہ بے بنیاد کردی گئی اور خال عوام کے سامنے بار بار تکرار اور علاء دلو بند کے خلاف پر ویسکیٹر ہمان کی جدو جبد میں مرفہرت رکھا گیا۔ ان کا انتہارا دورتا ہی بائیکا کا قائم سلام دعا اورشادی بیا بیکا کا قائم سلام دعا اورشادی بیا ہے بر ہمیز اور ان نے نفرت وعدادت کا اظہارا درتا تی بائیکا کا قائم سلام دعا اورشادی بائیکا کا قائم کیا گیا تا کہ ان کی آئم ذریعے تو اس النا کول سے ربط وضیط اور کمیل طاقات

کنتیج میں هیقت حال ہے واقف ہو کر ہر بلویت ہے بددل شہوم کیں۔!

احمد رضا خال صاحب ہر بلوی چونکدائل تشخ کے آئم معمویین کی تصوصیات کوائل سنت کے معروف اولیا واللہ کے ساتھ وابستہ کر کے ساتھ لوح عوام کے ولول میں ان کی قدرومزلت بڑھائے اوران کے لئے فدا کاری اور جال شاری کے عذبات پیدا کرنے کا فریشنہ انجام دے چکے تھے اس لئے عوام الناس کو پھڑکا گنے نے لئے کم علم اور جائل عوام میں یہ پروپیگنڈہ شدت سے کیا جانے لگا کہ وہائی دیو بندی ان اولیا واللہ کوئیس مانے اور میں کی تو بین کرتے ہیں۔ اور بیک کر آفوذ باللہ یا لیوگر رسول الله صلی اللہ علیہ وہم کے دشمن اللہ علیہ وہم کے دشمن اور جائل عوام کے دلوں میں نام نہاؤ ''وشمنانی رسول'' کے اور اولیا واللہ کا میں وہم کے دائی ہے۔

اور اولیا واللہ کے خالفین کے لئے نفرت و عداوت کے جذبات بیدا ہونے لا تری تھے۔
اور اولیا واللہ کے خالفین کے لئے نفرت و عداوت کے ذبات بیدا ہونے لا تری تھے۔
کانچواست کے دجل وفریب اور اور چھے جھکنڈوں کے ذرایعہ یہ 'مشیعہ لا لم بائی کہ یہ ہویت کے دو ق ف بنا کر مختلف بہائوں سے اپی

حبوریاں اورتن توش کو میزهانے کی ایک شتقل '' اندُسٹری'' قائم کردی گئے۔! ان لوگوں کی آیہ نی کے مختلف ذرائع میں سے سب سے اہم اور منافع بخش ''عرس انڈسٹری'' ہے جس کو انہوں نے تقییت اولیاء کے بہانے یام عروق میر بہو نچا دیا

جناب احمد رضاخال صاحب بریلوی تو شیعیت کے فروغ کی حسرت و آرزودل میں لئے اوراس کے واسطے بالواسط طور پر جدوج پد کرتے کرتے اپنی قبر میں جاسوئے گر ان کے جانشینوں نے ان کی پچاس سالہ مخت اور سحی و کا وژب جلد 'دکیش'' کرالیا اور ان کی بنائی ہوئی وسیح جا تداو، خالفا ورضویہ، مدرسہ منظر اسلام وغیرہ کے علاوہ و راشت میں طعے بچاوہ مشینے سے کی غیر معمولی آمدنی کے سہارے عیش وعشرت کے مزے لوشنے میں مشغول ہو گئے۔!

ہم اپنی کتاب ' بریلویت - طلم فریب یا حقیقت؟ ' میں ' بریلوی گلر کے اجزاء ترکیبی ' کے عوان کے تحت اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ' بریلویت ' اپنی بیت ترکیبی کے لحاظ سے کوئی مخصوص دین مسلک، با قاعدہ کتب قلر یا شوں نظریاتی گروہ نہیں ہے جس کی بنیاد قرآن وسنت کی نصوص اور علی دائل پر رکی گئی ہو۔ اصلیت میں بی محض ایک ' چیٹ کا فلفہ' سے اور ایسا مفسدہ یا فکری الحاد اور زعد قد ہے جس کی بی بینگم عمارت کے درویام کی تغیراگر چشیعی نقشے کے مطابق کی گئی ہے گراس کی تزیمی و آرائش میں من عقا تکر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وختیقت ہے کہ اگر آپ ان کی سرشت اور نام نہاد دینی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لیس تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بریلویت کے مطبر داروں کا بنیا دی مقصد اوران کا اوڑھنا بچھونا دولت اور صرف حصول دولت ہے۔ ! علمبر داروں کا بنیا دی مقصد اوران کا اوڑھنا بچھونا دولت اور صرف حصول دولت ہے۔ ! بريلة يك وْانْ وَالْمَالِيِّةُ وَالْمَالِيّةِ اللَّهِ اللَّ ے با قاعدہ طور پرایک ایک تقریر کا معادضہ پانچ یا دس ہزار رونے طے کرنے کے بعد ہی سئیے برقدم رکھنے کے لئے راضی ہوتے ہیں۔رمضان المبارک میں جب ان کے تفاظ ر اور کی میں قرآن ساتے ہیں تو اس کا معادضہ ہزاروں رویے پہلے سے طے کر یکتے ہیں۔ وردراز کے شہروں میں معاوضہ برقر آن سائے کے لئے رمضان سے چندروز قبل ال کے تفاظ کے قافلے کے قافلے مبئی، مدراس، بنگلوروغیرہ کارخ کرتے دکھائی دیں گے جہاں دہ رمضان المبارک کے مبینے میں کی جگہ پر بھاری معاوضہ طے کر کے باری باری قرآن سناتے اور دونوں ہاتھوں سے رویے ہوڑتے ہیں۔ ہر ملویت کے تھیکیداروں کی حرص زر اور چندہ کے نام پرلوٹ و کھوٹ کا بیالم ہے کہ فرضی طور پر دین مدارس کے نام کی رسيدي چھپوا كريدلوگوں سے زكوہ، فطرہ، چرم قربانی وغيرہ وصول كرتے ہيں اور پھروہ سب ان کے لئے مال غنیمت بن جاتا ہے۔ان کے ذر پرست اور نام نہاد'' عالم وین' ظرف ودیانت کا ایبا نادر نمونه بی که مجد کی تغیر میں لگانے کا نام ملے کر وہ مرات راجستهان سے سنگ مرمرے جرائرک چندہ میں منگواتے ہیں اور پھروہ ان کے عالیشان ذاتی گھرے فرش کی زینت بن جاتا ہے .....! ہریلوی معاشرے میں چندہ کی فراوانی کا پید عالم ہے کدایک سفید بیش انسان کواینا مجرم رکھنا مشکل ہوجا تا ہے۔ عرس کا چندہ مدرسوں کا چنده، باره رئ الاول كرجشن كاچنده، گيار بوس كاچنده، محرم كاچنده، سبيل اورتغربيكاچنده برسب تو گویا ان لوگوں کے مزویک لازی اور بدیمی چیز تھرے۔ان کے علاؤہ روزاند كہيں نہيں ميلاد مونالازى ہاس كاچنده، جرماه يوم رضاكا جكمب جكمانعقاد موتاكم اس کا چندہ، وہابیوں کےخلاف تقریباً روز اند کہیں نہ کہیں جکسہ وتا ہے اس کا چندہ۔ زندگی کاچنده، موت کاچنده، غرض بے جارے بریلوی عوام سرکاری فیکسول کی بجر مارہے استے رِيثان نيس بي جس قدركداس خون آشام چنده كي لوث مارے عاجز أ مي بين-! اور بد لے میں انہیں حاصل کیا ہوا ہے ۔ ؟ صرف مسلک اعلیٰ حضرت زندہ بادے کھو کھلے نعرے اورغوت، خواجه، رضا کی وی عقیدت کا کاغذی گلدسته اوربس! جبکه مدیر یکویت ت الميدارنام نهادعاء بريلوى عوام ك خون وبيدن كمائى سائي الع الح جكم المائان

عشرت کدیے تعمیر کررہے ہیں، کارخانے لگارہے ہیں، جائدادیں بڑھانے میں مشغول ہیں۔ دوسری طرف ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے زندہ باد كنعرالك والي بحيار باده لوح بريلوي عوام بريلويت كرحماريس تدموني کے بعد وی طور پر تمام عالم اسلام ہے کٹ چکے ہیں۔ عالمی تناظر میں اٹلی شبیہ (Image) ملكانون كي درميان ايك مراه اورتك نظر كروه سے زيادہ نہيں، جوغلط طور يراس خوش فني میں مبتلائے کدا سکے علاوہ دنیا مجرمیں موجودا یک سوکروڑیا ایک ارب مسلمان کا فرومرتد ہیں كونكه وه سب حج كے موقع برح مين شريفين كے "خجدى العقيدة" امامول كے بيجيے نماز یڑھے ہیں اور انہیں ملمان سیحتے ہیں - امر چشمہ اسلام (Main Stream) سے کٹ جانے کے بعد ہر میلوی حضرات ''ہم چنیں دیگرے نیست'' کے کھو کھلے نعروں اور " محافظ اسلام "اور" اسلام كعلم بردار" مونے كے بلند بانك دعووں كے باوجوداسلام د نیامین قطعی طور برحقیرا در بےوزن دکھائی دیتے ہیں ۔موجودہ دور میں امت مسلمہ کی فلاح وبہبوداوران کومیش آمده مسائل بردنیا کے کسی بھی جھے میں ہونے والی مشتر کہ عالمی اسلامی کانفرنسوں، موتمر عالم اسلامی چیسی مسلم تظیموں اور دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے مفاد کے حصول کیلئے منعقد ہونے والے کمی اجتماعات اور دینی پروگراموں میں ان بے حیارے بریلویوں کو ،کوئی گھاس بھی نہیں ڈالٹا۔! اسلام کو بریلویت کے حصار میں قید کر لینے کا باطل دعوی خود بی اس بات کامند بولتا شوت ہے کہ بیلوگ عالم اسلام سے بالکل الگ تھلگ ایک' مم کرده راه' فرقه اورتک نظر گروه ب جس کی محدود سوچ کامحور اورمنتی اسلام اور عالم اسلام كامفادنيين بلكه صرف إين ذاتي منفعت اورا پناپيٺ ہے اور بس--!

ر بر او بت کسی می گرفتار اور احد رضا خال صاحب کی شخصیت سے بری طرح مناثر و محوران تمام ترکی می کار مناثر و محوران تمام در مسلمانوں کی وجئی ہے روا وری اور عشل و شعور سے محروی پر انتہائی دکھ اور انسوس ہوتا ہے جن کی دین جذبات کا خال صاحب بر یلوی نے شرف بدکہ نہایت ہے دردی سے استحصال (Exploitation) کیا ہے بلکہ کمال ہوشیاری اور چا بکدی سے انہیں مسلمانوں کی دعاؤی بداوری سے کار کر بالکل عظیم دواور بے یار

وَارْالِيَّا فِينَ مِنْ وَالْمِيَّا فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ وَالْمِيَّا فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ وَالْمِيَّا فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُولِمُونَا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنَا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مُعِلَّا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مُولِمُونَا اللَّهِ مُعِلَّا اللَّهِ مُعِلَّا اللَّهِيمُ وَمُؤْلِمُونَا اللَّهِ مُلْكِنَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُعِلَّالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ

بددگار بنا کرچھوڑ دیا ہے۔۔! خان صاحب بریلوی کی سحرکاری کا پیکمال نہیں تو چھراور کیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو بحثیت مجموعی اسلام کے رشتہ انؤت میں پروئے ہوئے یک المت 'اور' الجماعت' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان سے سارے روابط اور اسلامی اخوت کے رشتے منقطع کر لینے کے باو چود، ان کے متعبین پریلوی حضرات اس خوش فہی مين مبتلا مين كه صرف و بى السيلية ' ابل سنت' بهمي مين اور ' الجماعت' ' بهمى —! حالا تكه جس طرح ساري ملت اسلاميه كے طور طريقوں اور دين طريعمل كو - جوقر آن وسنت کے مطابق ہو۔ چھوڑ کرکوئی گروہ ''اہل سنت' کہلائے کاحق دارنہیں رہتا، ای طرح نیاتو کوئی فروتنہا" الجماعت" ہوسکتا ہے اور نہ کوئی مخصوص گروہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے صرف نظر کرتے نہاخو دکو''الجماعت'' کہنے کا دعویٰ میں سچا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ بہت سے افراد ك مجموع كولفت كراعتبار سي "جماعت" توبلاشبركها جاسكتا بيم " الجماعت" نهبي -كونكدالجماعت نام ب بحثيت مجموعي تمام أتت مسلمه كاجودنيا بحريس بهيلي موكى إاور مخلف فقہی مکاتب اور نداہب فکر ہونے کے باوجودسب آپس میں مُحلّ مومن احوة کے باہمی رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔جس کا مظاہرہ اور نظار اہر سال حج کے موقع پر حرم کعبہ میں امام حرم کے پیچیے نماز پڑھتے وقت دیکھنے کوماتا ہے۔ان سے علیحد و چوبھی لوگ بين وه في الحقيقت امت مسلمه سے الگ اوران سے "خارج" اليگراه فرقد مين جن كا ''الجماعت' بعنی دنیا بھر کے مسلمانوں ہے کوئی رشتہ کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں۔!! بریلوتی حضرات کی سب سے بڑی نادانی اور کوتاہ فہی یہ ہے کہ وہ دنیاوی اُمورکی طرح اسلامي عقائد واعمال اورعبا دات واحكام شريعت كويهي اپني عقل كي ترا زوييس توليخ ك عادى مو كي بين چنانچه وه ايخ خود ساخته يا خال صاحب بريلوى كى برفريب تعلیمات ہے اخذ کردہ عقائد داعمال بدعت کی ظاہر فریک کودیکھتے ہوئے ان کے بارے میں اللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ہدایات واحکام پر توجہ وینے کے بجائے اپنی عقل کے فیصلے اور دل کی پیند رعمل کرتے ہیں۔خواہ وہ اذان کے بعد صلواۃ نیکارنے کاعمل ہو یا کجر اورعصر کی نماز وں کے بعد امام ہےاور پھرا کہں میں لا زمی طور پرمصافحہ کرنے یا قبر

پر تدفین میت کے بعد اذان دینے کا مسلد۔ای طرح بدعث پند حلقوں میں ایسال ثُواب کے لئے کھانا سامنے رکھ کراس پر قرآن کی سورتیں پڑھ کر ثواب بخشنے کا لازی رواج۔! حالانکدوین کے احکام اور عبادات کے اعمال عقل کے تالی نہیں بلکدوتی الی لین قرآن وحدیث کی ہدایات پر محصر ہیں۔مثال کےطور پر نماز روز ہ اور جج وغیر ،عبارتیں ملمان پر فرض ہونے کے باو جودان کے اوقات اور طرزِ ادائیگی انسان کی مرضی پرنہیں چھوڑ دی گئی ہے کہ نمآز چونکہ اللہ کی حمد وثنا، تلاوت قر آن یا ک، درود، تسبیحات اور دعاؤں یر ہی تومشمل ہوتی ہے۔لہٰ دااگر کوئی یہ سوچنے لگے کہ اللہ کی حمد وثنا کرنا تو ہزا تواب کاعمل ے۔ای طرح قرآن یاک کی تلاوت بھی ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا تواب رکھتی ہادر درود شریف ، تبیحات و دعا کی تو ہمیں ہروقت پڑھتے رہنے کی ہدایت کی گئے ہے۔ للنذا كول ندان تمام چيزول كالمجموعة نماز كوجمي وقت كى تحديد كے بغير كسى بھى وقت جب ماراول جاہے پرھنا شروع کردیں۔! ظاہری بات ہے کہ ایسا سوچنا حاقت کی بات ہوگی۔ کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں اینے طور پرعلیحد ہلی ہے۔ وہلاشبہ نیکی اور ثواب كاياعث بين مكرنماز كالخصوص بيئت مين ان سب كايز هنااي ونت مفيداور باعث ثواب موگا جبكه الله ك حكم كم مطابق نماز كم مقرره اوقات من فرض نمازي ادا كري يا ان اوقات میں ہی نوافل پڑھیں جب ان کا پڑھنا شریعت نے ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ جیسے عین سورج کے طلوع یا غروب کے اوقات میں یا دو پہر کونصف النہار کے وقت۔! ظاہر ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کا ان ممنوع اوقات میں ادا کرنا تواب کے بجائے سخت گناہ کا باعث بوكا .....! لبنداس مثال عدمطوم بواك الله تعالى كحم عدورواني كرك خلاف حكم اوقات يا جگهول برنماز، تلاوت قرآن، درودشريف برُهنا اورتسيج ورعا كيس بر هنا سخت ممنوع اور باعث گناہ ہے ممنوع جگہوں میں شمل خاند، بیت الخلاءاور غلاظت کے مقامات کا ثمار ہوتا ہے اور حیض ونفاس کی حالت میں اور جماع وانزال واحتلام کی حالتِ نایا کی میں بھی بیسب چیزیں پڑھنا تواب کے بجائے گناہ کا کام بن جاتی ہیں۔! آخرابیا کیوں ہے۔؟عقل کے اعتبارے جو کام کرنا تواب اوراچھی بات ہے أے تو

رصورت میں جائز اور قابل تعریف ہونا جا ہے۔؟؟

اب دوسری مثال روز واورج کی لے لیجے بلاشبہ ہرعاقل وبالغ مسلمان برنمازی ی طرح روز ہ رکھنا بھی فرض ہے۔اور ریفرض سال کے بارہ مہینوں میں صرف ایک ماہ مِضان میں مسلسل تمیں روز ہے رکھ کر اوا کیا جاتا ہے۔ رمضان کا بیرمبارک مہینہ مختلف وسمول میں مسلسل گروش كرنا رہتا ہے۔اب اگر سخت گرميوں كے موسم ميں رمضان لمبارك آجائے اوركوئى عقل كائتلا بيسوج كركموسم كى شديد كرى اور ١٦٠١٥ كفنول ك لویل ونوں میں روزہ رکھ کر مشقت اٹھانے کے بجائے ہم اپنی مہولت اور مرضی سے جاڑوں کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں ایک ماہ روزے رکھ کر فرض پورا کردیں گے۔ تو آب اے کیا کہیں گے۔؟ کیااس کی میروج اوراس کے مطابق اس کاعمل قابلِ قبول ہوگایاس کی ہرطرف سے ندمت کی جائے گے ۔ ؟ حالانکدوہ اپنی وانست میں تو ایک ماہ کے فرض روز دن کا'' کو ٹہ' پورا کر ہی رہا ہے۔ گراس کے اس فعل پر ہر خص نفریں کرے گا \_ كيوں - ؟اى لئے نا، كدوه الله كے علم يرعمل كرنے كے بجائے اپني عقل اور مرضى ير چل رہا ہے۔ای طرح ایک شخص نفلی روزوں کا اہتما م کرنے کا عادی ہےاور وہ دیگر عام دنوں کی طرح عیدالفطر عیدالاصحی اورایام تشریق کے تین دنوں میں بھی روز ہ رکھنے پر بھند ہوتو آپ كنزديك اس كايفعل باعثِ حصول ثواب ہوگايا ان ممنوع ونوں ميں روزه ر کھنے براے گناہ ہوگا۔؟ ظاہرے کہ و چھن ان ممنوع دنوں میں روزہ رکھ کر گناہ ہی كمائے گا ثواب نہيں —!!

ج کی مثال لے لیجئے۔ شریعت کے تھم کے مطابق کی نام ہے ۹ ردی الحجہ کے دن عوات کے مقال لے لیجئے۔ شریعت کے تھم کے مطابق کی مثال لے بھلے یااس کے عوات کے میدان میں گذارے تو کیااس کا کی بعد سال میں کی بھی دن تیج سے شام تک عرفات کے میدان میں گذارے تو کیااس کا کی جوجائے گا۔ ؟ طاہر ہے کئیس ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اورائے رسول سلی اللہ علیے وہلم کے احکام ہجالانے کے بجائے خودا پنی مرضی ہے تج کی میرعبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔! دکھی ہے جودا پنی مرضی ہے تج کی میرعبادت کرنے کی کوشش کی ہے۔! دکھی کی بیرعبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا نمازہ

學(1)15) **學 (Pr) = \$** 次的基层

روزہ، جَى، زَكُوۃ ياركوع وَجِدہ وغيرہ جوالله كى عبادت كے مظاہر بين، ان كامقصودا ظہار الطاعت بحى اطاعت بحى اطاعت بحى النان كى ابن اللہ على اطاعت و بيروى سے مسلك ہے۔ وَ مَنْ يُحِلِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه يعنى جواللہ كرول كى اطاعت و ميروى سے مسلك ہے۔ وَ مَنْ يُحِلِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه يعنى جواللہ كرول كى اطاعت كرنے والا شارہ والداس آب قرآنى كا صاف اور واضح مطلب بيہ كرول الله على الله عليه واضح مطلب بيہ كرول الله على الله عليه وسلم جس بات كا تقم دين الى كا تيل كرنا بى اطاعت اور عادت ہورہ نيل الله عليه وسلم جس بات كا تقم دين الى كى تيل كرنا بى اطاعت اورع احد ہورہ نيل الله عليه وسلم على بين بوگ ملى كي تَنْ ب

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيْهِ أَمَرُنَا ﴿ مِن كُن خُولُ السَّالُ كِيامُ اللَّهِ مَن كَلَ اللَّه

فَهُ وَ رَدُّهُ. (بدخاری و مسلم) تحم موجود تکس ہندو کُل مرددوہ کا اسا! چنا نچر یکی وجہ ہے کہ دین کے معاملات میں اپنی عقل اور مرضی چلانے والے کو احادیث میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج، بدئی اور کلاب الل النار لینی

الل جنم ك كون ت تجير كيا كيا ب-!

جہاں تک عبادت اور طریقہ عبادت کے تعین کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی عقل اور مرضی کے مطابق ابلی بخود اور دیگر کا فروشرک بھی کرتے ہیں۔ گرچونکدوہ رسالت عقل اور مرضی کے مطابق خود ساختہ طریقوں ہے ہوتی ہے۔ چنا نچیان کی میخود سرک اور من مائی اللہ کے نزویک بعنادت آئی گئی ہے۔ اگراہل ہنود اور دیگر کا فروشرکین کی اپنی سرضی ہے اور خود ساختہ عبادت کو کی متنی رکتی تو ان کا فراور شرکوں کا شاراللہ کے باغیوں میں شہوتا بلکہ وہ بھی طبح اور فر مانبرداروں میں گئے جائے اور وہ بمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن نہ بنتے ۔! انبذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول پر ایکان کے ساتھ ساتھ بلاچوں ویرا آئی کے احکام اور بتائے ہوئے طریقہ پر چانا ہی اللہ کے زو یک می عبادت کی قبر پر چانا ہی اللہ کے کرزو یک می عبادت کی لئے بدی اور لازی چیز ہیں ۔!

خلاف پیمبر کے روگزید کے ہرگز بد نزل شغوامدرسیدا اسلام کے لغوی معنی میں بر صورت 'دگردن بداطاعت نبادن' ہوتے ہیں۔

ان خير الحديث كتاب الله

وخير الهدى هدى محمد صلى

الله عليه وسلم وشر الامور

محدثاتها وكل محدثة بدعة

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

في الغار. (صححملم، نباكي)

شریعت اسلامیہ کے احکام وقوائین سے افراف اور من مانی کی روٹ انسان کو اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت گذار اور قرمال بر داروں کے بجائے دین کے باغیوں کی صف میں پہنچا دیتی ہے۔ اور جس طرح و دنیاوی قوائین کی خلاف ورزی کرنے والے حکومت کے نزد کیک باغیوں کی حقومت کے نزد کیک باغیوں کی اللہ اور اسکار سول کا بی ، قانون حکن اور قوائین میں کے احکام وقوائین میں کی بیشی اور من مائی کرنے والے ''مسلمان' مستوجب سزا اور کا مذاب المجاب کے احکام وقوائین میں میں اور کی میں کی جا دیا ہے کہ اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی کی وار دیٹ نوگ کی کی میں بدعت اور گرائی سے رقی برابراضاف اور اور اس کی مزات خرت میں نار جہنم تجویز کی گئی ہے۔ ارشا و نبوک کے تو اسکونہوں کے ۔ تعییر کیا گیا ہے۔ اور اور ایک کی میں اور میں اور خور اور میں اور کی اور اور کی کی گئی ہے۔ ارشا و نبوک کے ۔ ارشا و نبوک کے ۔

سب سے عدہ بات اللہ كى كتاب (لينى قرآن ع

م بندی کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور بدتر کن یا تمل دین مل فی ایجاد ہے اور دین میں بر خودسافتہ

دین می تی ایجاد ہے اور دین میں برخود سافتہ بات برعت ہے اور بر برعت گرانی ہے اور بر

مرای جہتم میں لےجانے دالی چزہے ....!

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیہم اجھین سے بو حکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے عبد اللہ دین کو بھین ہے۔ ؟ حضرت عبد اللہ دین کو بھین ہے۔ ؟ حضرت عبد اللہ دین کو بھینک آئی تو اس نے عبد اللہ دین کر تھا وہ اللہ دیں کر آپ نے سامنے ایک شخص کو ڈور سے ڈائنا اور فر ما یا کہ یہ بھی کہا ۔ انجمال ملی رسول اللہ سی کر آپ نے اس شخص کو ڈور سے ڈائنا اور فر ما یا کہ یہ بھی ہے۔ جس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے برصرف الحمد للہ کہنے کا تھا وہ کہ مقال میا ہے۔ اس خض نے کوئی غلط بات ہے کہ تھا ہو اس کے مقال میا ہو گئے ہو کہ بات ہے کہ تھا ہو اس کے مقال سے کہنے کا تعلق کی بات تبیل کہن تھی ، بلکہ درود شریف کی غیر معمولی اجست اور حصولی تو اب کے مقالہ سے اس نے درود دسلام کا بیہ جملہ انگر دری نے معالمہ عمل انجمال کی اور کی تعلق کے درود دسلام کا بیہ جملہ انگر دری کے معالمہ عمل انجمال کورین کے معالمہ عمل اضافہ اور من مائی تے جبر کرتے ہوئے اسے ڈائٹ دیا اور

Trr Spitistic

صرف وہی الفاظ پڑھنے کی ہدایت کی جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے چھینک آنے کے موقع پر ثابت تھے ۔ تو کیا حضرت عبداللہ بن عمر شحی فعوذ باللہ '' وہائی'' اور شمنِ رسول تھے جو انہوں نے اس شخص کوا بیے موقع پر درود ورسلام پڑھنے سے روک دیا تھا۔ ؟؟

عام طور پر زنماءابل بدعت اپنے موقف کی تائید میں بطور دلیل شریعت کی اصطلاح "دستیسان" اور مصالح مرسلہ کو بیش کرتے ہیں۔ بلاشیہ اتحسان اور مصالح مرسلہ کو باللہ کی اس کے ایک کروہ تلیم کرتا ہے۔ مگران کو بدعت سمازی کے لئے مشروعیت کی دلیل بنانا ایک گچراور بیمن کی بات ہے۔ امام شاطبیؒ نے اپنی کتاب "الاعتصام" میں بدعت اور استحسان و مصالح مرسلہ کے درمیان فرق کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سطور ذیل میں ہم مصالح مرسلہ کے درمیان فرق کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سطور ذیل میں ہم اس کا فالے میں کیا ہے۔ سطور ذیل میں ہم اس کا فالے میں کیا ہے۔ سطور ذیل میں ہم اس کا فالے میں کیاں۔

استحسان

اس سے مرادوہ فعل ہے جے مجتبدا ہی رائے یا قیاس کی بنام متحن اوراجھا مجھتا ہو اوراس کی طرف مائل ہو۔!اہل علم کے زد کیداسخسان ان چیزوں کی جن ہے ہے جن کوعادت کے طور پراچھا سجھنا جاتا ہے اور جن کی طرف طبائع کا میلان ہوا کرتا ہے۔ البازا ان کے مقطعتی کے مطابق ان پر محم لگانا جائز ہے بشر طبیکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہ پائی جاتی ہو جواس کلام کے منافی ہو۔!

مصالح مرسله

اس مرادوہ امور یا چیزیں ہیں جن کی رعایت خاتی ضادندی کوفائدہ پہونچانے یا اس سے مرادوہ امور یا چیزیں ہیں جن کی رعایت خاتی است خیر کی گئی ہوکہ اگر انہیں عقل کے سامنے خیر کیا جائے تو عشل ان کوتیول کر لے اور ان کے ذریعیٹر مجالے اصول و ہدایات کی فئی ندہوتی ہو۔! واضح رہے کہ مصالح مرسلہ کا حاصل اور مقصد میہ ہے کہ امر ضروری کیجنی دین کی حفاظت کی جائے اور دین میں لازم ہونے والے حرج کو رفع کیا جائے۔ امام شاطبتی فی جائے اور دین میں لازم ہونے والے حرج کو رفع کیا جائے۔ امام شاطبتی فی ماتے ہیں کہ مصالح مرسلہ یا تو باب وسائل میں سے ضروری چیز کی مخاطبت سے تعلق فی ماتے ہیں کہ مصالح مرسلہ یا تو باب وسائل میں سے ضروری چیز کی مخاطبت سے تعلق رَبِلِيكِ وَمَنَ مَهُوا اللهِ ال ركعة بين يا پُرتخفيف م تعلق بين البذامصالح مرسلدكي بنياد پر بدعات كي ايجادات نا

ممکن ہیں۔۔! استحسان اور مصالح مرسلہ کی اس تعریف کے بعد آئے اب ہم ان کے صن وقتے پر ایک سرمر کی لگاہ ڈالتے چلیں۔

خیرالقرون کے حالات پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم و کھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالى عليهم اجتعين نے غير منصوص واقعات كے معامليه بيس اپني سجھ كے مطابق ثابت شده امورے استنباط كرنے اوران كى طرف رجوع كرنے ميں اپنى توجه مركوز ركھى اوران صحابہ میں ہے کسی نے بیٹیں کہا کہ میں نے اس معاملہ میں اٹی طبیعت کے میلان ك مطابق فقوى ديا به يايد چيز ميري جاب اوراشتياق كموافق ب- أكران ميس كوكى اليي بات كبتا تو بلاشبه ويگر صحابه كرام اس برسخت اعتراض ادرنكير فرمات اوران صحالي ے کہا جاتا کہ جملاتمہارے لئے بیکہال سے جائز ہوگیا کداللہ کے بندوں کے اور محض ا پنی طبیعت کے میلان اور قلب کے رجحان کے مطابق احکام صادر کرو۔ بلکہ صحابہ کرام اس فتم کے غیر منصوص مسائل پر باہم افہام وتفہیم اور بحث ومباحثہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مآخذ برتقید وتیرہ کرنے کے عادی تھے۔اس کے علاوہ بیالیک مسلم حقیقت ہے کہ صحابہ کرام ہا ہم اختلاف رائے کے باوجودشر ایت کے اصول وضوالط اور قرآن ومنت كوعكم مائة تقدا أكرشرى احكام كاتعلق صرف التحسان سيموتا توصحابه كرام ك ما ہمی مناظرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔!

جولوگ اتحسان کوائی بدعت سازی کے لئے سہارایا دسلہ بناتے ہیں وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اسولی طور پر''استحسان' بیٹیر کئی شخص لیتی استحسان کرنے والے کے میس بیایاجا تا اور پستحسن نواہ علی ہویا شریعت رجہاں تک شریعت کی بات ہے توہ ہر پر کو سخت ن (انجی، درست، جائز) یا تھے (بری، غلط، نا جائز) قرار دے کرفار غ ہوچگ ہے کہ میک کہ درست اور جائز قرار پائے ،اس پر کہ کہ کہ درست اور جائز قرار پائے ،اس پر استحسان کا کیمل چیکانامحش بیکار ہے۔ کیونکہ وہ چیز قو دراصل شریعت کے احکام میں واعل

المُولِينَ وَالْمُرَامِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

ہے۔ اورسب جانے ہیں کدا دکام طبائع ، خواہشات اور میلانات کے تالیخ نہیں ہوتے۔!
اگر استحسان کی بنیاء علی کو مانا جائے تو بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عقلی دلیل کو
بنیاد پر کسی چیز کو متحسن قرار دیتی ہے تو اس کو استحسان کا نام دینا ہے فائدہ ہے کیونکداس کا
تعلق تو دلیلوں ہے ہے۔ طبعی میلان یا کسی دوسری چیز نے نہیں۔! اور اگر عقل بلاکی
دلیل کر کسی چیز کو متحسن یعنی ایجا اور "قواب کا کام" قرار دیتی ہے تو یمی چیز" بدعت"
ہے، چے فلطی ہے " مستحسن' بمجوایا گیا ہے۔!

تاملین استحسان این موقف کی حمایت میں عموماً جولیلیں چیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) سورہ الزمر میں اللہ تعالی کے بیار شادات:

وَ اتَّبَعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنُذِلَ اِلْيَكُمُ الْمِلْ  $\sqrt{2}$  البَّاكُومِ اللَّمِ  $\sqrt{2}$  الزمر: (الزمر:  $\sqrt{2}$   $\sqrt{2}$ 

(٢) حديث مين مروى حضرت عبداللدين مسعود كاميقول كه:

مَا رآه المسلمونَ حسناً فهو جمير يَّز كُوتَام مَلَمَان الْحِيا بَحِين وه عِند اللَّهِ حسن." يَزِ اللَّهِ عَند اللَّهِ عَسن."

قائلین استحمان نذکورہ بالاسورہ الزشرکی دونوں آیات میں نذکور'دئشن'' سے مرادوہ چزیں لیتے ہیں جن کوان کی عقلیں ستحس بھتی ہیں۔ای طرح ارشاد محائی رسول کا مفہوم بھی ان کے نزدیک ہی ہے کہ قوام الناس جن چیزون کوا پی عقلوں اور قیاس ہے اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی انجھی ہی بھی جائے گی وغیرہ وفیرہ وجیا نجے سیمشہور شعرای پرخود فلاز دہنیت کی عکائی کرتا ہے کہ

برا کم جے دنیااہے براسمجھو زبان طن کو نقارہ خداسمجھو واضح رہے کہ ٹائلین استحسان کی پہلی دلیل کا کو کی تعلق سئلہ استحسان سے نہیں ہے۔

كيونكه "اجاع احن" كا مطلب دلائل شرعيه عابت م كفر آن مجيد خود اى م كفر ان مجيد خود اى م كيمه اور مين جوت كي لئ يكي سوره الزمر لما خطر يجيح الله تعالى ارشاد فر ما تام : الله فذّل آخستن الحديث كِتَاباً الله تعالى في اس رايعي قرآن)

مُتَشَابِهَا. (الزمر: ٢٣) من "احسن الحديث" كرآيات تشابهات كاصورت من نازل فرمايان بسسا

قرآن اور حدیث کی اس وضاحت کے بعد کیا قائلین استحمال کوئی الی ولیل پیش

کر سکتے ہیں کہ جس سے بیٹا بت ہوجائے کہ طبیعت کے میلا ثابت اور نفوں کے رب بھانات
ور حقیقت اللہ کی جانب سے ہماری طرف '' نازل شدہ' چیزیں اور احکام ہیں ۔۔ ؟ یا وہ
اس بات کا دعوی کرنے کی جرات کریں گے کہ بیطبتی میلانات، خواہشات اور نفسانی
ر بھانات ہی ''دوسن الحدیث' ہیں ۔۔ ؟ جبکہ ان کے اس باطل دعوے کی تر دیر قرآن
و صدیث سے داضح الفاظ میں ہوتی ہے۔۔! اس طرح قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ
ر بالعالمین کا ارشاد ہے۔۔

اس محمن میں یہ بات خور طلب ہے کہ''میلانِ نفوں'' کو قول کہا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ؟ پھراس بات پر بھی خور کرنا ہوگا کہ''میلانِ نفوں''احسن الحدیث ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ دونوں ہاتوں کا جواب نفی میں ہوگا۔!

ور میں استعمال کی دوسری دلیل جوحدیث ابن مسعود پر مشتمل ہے۔اس کے سلسلے میں موض ہے کہ بیعدیث 'موتوف'' ہےاور کی وجوہ سے جت نہیں ہے۔

(1) فن حدیث کے مطابق '' موتوف' وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی روایت کی نسبت صحابہ گل طرف ہولیجنی وہ ان کا اپنا قول یافعل ہو، رسول اللہﷺ کافر مان ندہو —!

(۲) پیددیث ' خبروادن' ہے جوایک قطعی مسئلہ کے سلسلے میں بطور جمت پیش کی گئی کے قبا

ہے۔اور کی قطعی مسئلہ میں خبر واحد مسوع نہیں ہوتی -! { ا }

(٣) اس مدیث کامفون ظاہر طور پراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کوتما م مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز بہر حال اچھی ہے کیونکدامت مسلمہ کی باطل چیز پر شفق نہیں ہوسکتی ۔ لبندا کی چیز کی اچھائی یابرائی پر است مسلمہ کا افقاق اس بات کی دلیل ہے کہ شرعا مجمی وہ چیز اچھی ہے کیونکہ ''اجماعت امت' شرکی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ الی صورت میں ہے مدیث قائلین استحسان کے خلاف جاتی ہے۔ ان کی تائید میں نہیں۔!

(۷) اگراس حدیث سے مرادتمام مسلمان نیس بلد بعض مسلمان ہیں واس سے عوام الناس کے انتصان لیتی خواہشات اور میلانات کا حجت ہونالازم آتا ہے۔ حالانکد میر بات بالا جماع باطل ہے۔ البندام معلوم ہوا کہ استحسان حجت شرق نیس ہے اور مذہ ہی اس پر اخصار کرتے ہوئے اعمال کی بنیا در کئی جاسکتی ہے۔ کیونکدید دین میں من مائی اور ' بوعت'' کی طمرف لے جانے والی شاہراہ ہے۔!

اب آئے مصالح مرسلہ کی طرف —

گراہ لوگ جوبھی بدعت ایجاد کرتے ہیں، اس کے بارے ش وہ پیجھے ہیں کہ بید چیز عوام کے مفاد اور مصلحت کے مطابق ہے۔ کیونکدا گرید لوگ اسے فساد والی چیز بیجھے تو ایجاد ندکرتے۔اس کے کہ فساد والی چیز کی طرف شوعتال وعوت دیتی ہے اور شددین۔ حقیقت بید ہے کہ دین میں بدعت سمازی کے کام کومصالح مرسلہ ہے تشبید دینا بالکل غلط اور

<sup>{</sup>۱} وانٹی رہے کہ ''خبرواحد' پا'' آ ماؤ' سے مرافق اعتبار سے ایک مدیث ہوتی ہے جیکے راہ می تعداد میں تواخر کے در سے کو شدیو نے ہول۔ محدثین کے نزو کیلے خبرواحدیا'' آ ماؤ' کی تین تسمیس ہیں :— (الف) مشہور: سمایہ کے بعد جم کے داوی کی طویہ بی تین ہے کم برجوں۔

ورت ) مزرز -جس کے داوی برطقه میں دوے کم شاون \_

<sup>(</sup>ج) غريب: -جس كاراوى كى طبقه ين الكي بى ره كيا بو\_ (اغ س)

رَيْلِوَكُونَ وَمُنْ اللَّهِ ا وازالياني بحل بات ہے کیونکہ عبادات کا دار و مدارشریت کی تعلیم پر ہے اس کے علاوہ عبادات

میں پائی جانے والی وہ تما تفصیلی علتیں مخفی رہتی ہیں اور معلوم نہیں ہو پائیں جو قیاس کے لے شرط کا ورجد رکھتی ہیں مصالح مرسلے لئے ضروری ہے کداس میں یائی جانے وال بات یا اس کی علت عام طور برعظی طریقے پرسمجھ میں آ دائے اور انسانی عقل اسے قبول کر لے۔اس کے برخلاف عبادات سے متعلق امور عام طور پرمعنوی اعتبار سے عقلی کی دسترس سے باہر ہوئے ہیں۔اس لئے ان میں مصالح مرسلہ کا کوئی وشل یا اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وضو، نماز، روز ہ کہ ایک بخصوص وقت میں تو بیر چیز یں ضروری چیں مگر دیگر اوقات میں نہیں۔ای طرح بدن ہے خارج ہونے والی مختلف قتم کی نجاسیں جیسے بیشاب، یا خاند، خوان حیض منی وغیر و مختلف النوع مونے کے باوجودان کی طہارت کسی نہ کسی تعتبد کی چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچ جسم سے خارج ہونے والے پیٹاب و پاخانہ نجس ہیں۔ ان کے نکلنے سے ندصرف پیشاب و یا خاند خارج ہونے کے مقامات کو دھونا اور یاک كرناضروري ہوگا بلكه اعضاء وضوكوبھي پاک كرنا واجب ہوتا ہے تگران نجاستوں كے نيثر مقدار میں اخراج کے باوجود ہاتی جم کاعسل کے ذریعہ پاک کرنا ضروری اور واجب میں ہوتالین اس کے برعکس اگرمنی کی ذرای بھی مقدار شہوت کے ساتھ ماہرنکل آئے یا خون حیض بدن سے نکلے تو مقدار نجاست کی قلت و کثرت سے قطع نظر صرف مقام نجاست كدهو لينة اوروضوكر لينے سے ياكي حاصل نہيں ہوتى بلكه بورے جمم كا دهونا اورا پھی طرح عنس كرنالازم ہوتا ہے۔!ای حضن میں مٹی کی مثال بھی دی جائلتی ہے جس میں آلود گی كا وصف پایاجا تا ہے مگر چربھی وہ طہارت اور نظافت فراہم کرنے میں پانی کی قائم مقامی اور نیابت کرتی ہے۔! ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ تعبدی امور کے تعصیلی معنی ومطلب مجھ میں نہیں آتے اور نہ بیا مورعقل کے دائرے میں آئے والی چیز ہیں۔ سمع وطاعت ہی ان اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔!! { [ ] }

<sup>(1)</sup> جواوگ خطير سنونه جور (يا خطيه نانيه) كوصال مرسله ك تحت لاكر جود كا خطير صرف اردوياكي متاى زبان ميں برجے كى بات كرتے ہيں، أبيل اس مقام برفور فكر كر ليما جا۔ (بقيد برصفي أسود)

المُعْلِقِينَ اللَّهِ اللّ

ندگورہ بالاتفصیل سے معلوم ہوا کہ شارع کا مقصدیہ ہے کہ عبادات میں سے کی معاملہ کو بندوں کی رائے وقیاس کے حوالمہ ندگیا جائے ۔ البندااس کے طاوہ کوئی و دسراراسیتہ خمیں ہے کہ کشریعت کی قائم کر دہ حد بندیوں کی پابندی کی جائے ۔ شارع کی تحدید پر پر کوئی زیادتی ''برعت'' کہلائے گی جس طرح شارع کی تحدید واد کام میں کسی تھم کی کمی کرنا مدعت'' کہلائے گی جس طرح شارع کی تحدید واد کام میں کسی تھم کی کمی کرنا مدعت سے ا

بہر ہلاں بدعات مصالح مرسلہ کی حثیت رکتی ہیں۔ کیونکہ مصالح مرسلہ کا موضوع وہ چیز ہی ہیں جوعقل کی گرفت میں آتی ہیں۔اور تعیّد کی امور درامسل معقول المعنی تمیس ہیں اس لئے بدعت سازی کا اتعلق مصالح مرسلہ سے نہیں ہوسکتا۔اور مصلحت عامد کی آڑے کے کردین میں بدعات ایجا وکرنا انتہائی دھاند کی اور صرح گراہی ہے۔!

ما احدث قوم بدعة الا نزع

الله عنهم من السنّة مثلها ثم

لا يعيدها الى يوم القيامة.

جولوگ کوئی بدعت ایجاد کر لیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ای چیسی کوئی سنت المحالیات باور بچر قیا مبت کے دن

تك السنت كواكى طرف والين نيس لوثاتا

 اللہ تعالی فی شریعت کے احکام کو مسلمانوں کے دلوں کی فذا بنایا ہے۔ البذا جب ال کے بہار کی متحال کے بہار کے دلوں کو بدعت کے اعمال کی فذا دی جائے گی تو ان میں لا محالہ سنت کے امور کی اجہت باتی مار تعلق نے بہرہ اور فرق نوسنت کے احکام سے بے بہرہ اور فرق نوسنت کے احکام سے بے بہرہ اور فرق نوسند سے اختا موجا کیں گے۔!

بدعت كامفهوم بذات خوداس بات كافيصله كرديتا بيكه بربدعت بالعوم فدموم کونکہ بدعت شریعت کونظرانداز کر کے اپٹی مقتل کی بنیاد پر ہی اختراع کی جاتی ہے۔ بقول ام شاطبی کے بدعت شارع کی مخالفت میں ایجاد کی جاتی ہے۔اور بد بات ناتوعقلی طور پر میچ ہوسکتی ہےاور نفاقی طور پر کہ شارع کے خلاف ایجا دشدہ چیز قابلِ تعریف مجمی جاسکے۔ ال ليّن برعت حنه كاصطلاح الي لغوى مفهوم يقطع نظر شريعت مي كولى اصل جیس رکھتی اوراس کا کوئی احتراز میں کیا جائے گا۔ کیونکد اگر شریعت یہ کہے کہ فلا س ایجاد شده چزار عتدن ميانوه چز برعت جيس ره جائ كي بلكه مشروع اس جائك-اس کے ملادہ قابل غور بات میر ہے کہ احادیث میں جہاں کہیں بھی بدعت کی غرمت وارد موئی بول بدافظ دیکرو "(Common Noun) آیا ہے جواس کے عوم پر دالات كرتا بد البدا مديث نوى كُلُّ بدُعَةٌ ضَلَالَةٌ كمطابِق مارى بدعات اى ندموم ہیں۔ اور ان رعمل کرنا صریح عمرانی ہے۔ کیونکہ عدیث میں کوئی تخصیص اوراستان میں آیا ہے۔اورازروئے تحقق یہ بات طے شدہ اوراجماعی ہے کہ جربدعت باطل ہے اور کوئی مجى برعت حق نبيس ہے سلف صالحين يعنى صحابة كرام وتا بعين اوران سے متصل زمانے والے یعن تج تابعین وغیرہ بدعت کی ندمت اور برائی نیز بدعت کے ساتھ سی طرح کا ربط وتعلق ر کھنے والوں سے دُوری اختیار کرنے میں علی الاطلاق و بالعوم شفق تھے تو پھر بیہ كہناكس طرح درست اور حق موسكتا ہے كہ فلال فلال دين بين في ايجاد شده چيزي اقو بلا شبہ برعت اور صلالت ہیں مگر فلاں نو ایجاد اعمال اس ہے منتی ہیں اور ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ؟؟ { ا }

<sup>{ 1 } &</sup>quot;كآب الاعتماع كلهاطئ، حارص ١٨٠ ما ١٨٠\_

بدعت کی حمایت میں جولوگ موجودہ دور کے بہت سے اپنے کا موں کی مثال دیا۔ ہیں جو دو یصا بداور تا بعین و تیج تا البین کے زمانوں میں نہیں ہے۔ جیسے دینی مدرسوں کی تغییر مبحد کے بیناروں پریالا و ڈائیٹیکر سے اذان چھلٹی کا استعال، ٹیلیفون، موٹر، ریل گاڑی اور دیگر سائنسی ایجا دات کا استعال اور کھانے پینے اور پہنے میں فراخی و غیرہ ۔ آئیٹل معلوم ہونا چا ہے کہ جن مباح چیز وں کے استعال کا مقصد تعدیدی امور سے تہیں ہوتا وہ اس فرمان نبوگ کے تحت آتی ہیں۔

"انتم اعلم بامور دنیا کم" تم لوگ این دنیادی امورکوزیاده بهتر جائے ہو۔
اس حدیث کی روش میں تلقے، چیاؤیوں کا تعیر کرنا، مدرے اور مجد کے مینار بنانا اور
شیلیفون وموڑگا ژبوں وغیرہ کے استعمال کا معاملہ صاف اور واضح ہوجاتا ہے۔ دو برجد بدک
سائنسی اور شینی ایجادات اور روز اند زندگی میں ان کے استعمال کے علاوہ جد بدطر سے بم تیار کردہ اسلحہ اور آلات جنگ کے ذریعہ کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لئے تو جمیں قرآن جمید سے بھی تائید گئی ہے۔ ارشادیاری تعمالی ہے:۔

ے ۔۔۔۔ اوران کفار کے مقابلہ کیلیے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ قوت ( اور آلاتِ

وَ أَعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعُتُــمُ مِنُ فُوَّةٍ. (الانفال: ٦)

رب) تیار کرتے رہو۔

طاہرے کہ کفار کے خلاف بہترے بہتر آلات جنگ اور قوت فراہم کرنے کے لئے جدید تصیاروں کااس دور میں استعمال ناگزیر ہے۔! { ا }

ا } " «موارث الماكي في ردّ متحراته وصلالاته "للشخ عبدالله بن سليمان بن منتج ( قاض عدالت مرافعه مَ أُه منه (جراس)



# مفاسد بدعات

(۱) بدعات کے اعمال میں جٹلا ہونے کے سب سے عوام و خواص کی آبادہ فی آبادہ کی گذر اس کی علاقت کی محل ہوتے ہیں اسے فرائض، واجہات اور سنن کی اوا تیکی میں مستعد نہیں ہوتے ۔! گویا و فعل بدعت کو لطور ' عبادت' انجام دیتے ہیں اور فرائض و منن کو لطور عادت و وعلیفہ اید چیز دین کی المث بلث ہے ۔اس طرز عمل اور ذہائت کی دجہ نے فرائض اور منتول سے حاصل ہونیوالی مغفرت، وحت، وقت، طہارت، خشوع و خضوع، اجابت و دعوت اور حالا و تیم مناجات جیسے فوائد فوت ہوجاتے ہیں۔ اور اگر فرائض کی طور پڑئیس تو بھی ان باتوں کا کمال قضر ورزی فوت ہوجاتا ہے۔!

(۷) برعت پر عمل کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ معروف منگر بن جاتا ہے اور منگر معروف! کیونکہ ایسے لوگوں میں انبیاء ومرسلین علیم السلام کے دین سے بُعد، بر خبنی اور وہنی لا پردا ہی پیدا ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں اسلامی تعلیمات پڑھل کرنے کے بجائے خود ساختہ افعال واعمال میں سرگتہ ومنہک رہنے کا جذبہ اور داعیہ ان کے اعدار بڑ کیا لیتا ہے اور وہ ساری زندگی شرک وبدعات کی شکلاخ وادیوں میں بھنگتے ہوئے گذارد ہے ہیں۔!

(۳) بدعات رحمل کرنے والا فرمان نبوی کے مطابق بہت کا سنتھ الانہ ہی گئے۔

کے لئے محروم ہوجا تا ہے، جوان بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے اٹھالی جاتی ہیں۔ مثال

کے طور پر آنخصرت ملی اللہ علیہ و ملم کا نام نامی اسم گرائی سنتے تن انگو شھے یا انگلیوں کے پور

چوسنے کی بدعت رحمل کرنے والوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر ذکر رسول کے

موقع پر درود شریف خود ہے پڑھنے کی معادت ہے تھو نامحروم ہی رہتے ہیں الا سید کہ اس

وقت کو کی انہیں تقاضہ کرکے درود شریف پڑھنے کی تنقین کرے جس طرح ان کے جلسوں

ادر تقاریر کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ مقرریار بارسامعین کو درود شریف پڑھنے کا تقاضہ

ادر تقاریر کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ مقرریار بارسامعین کو درود شریف پڑھنے کا تقاضہ

کرتارہتا ہے۔ یمی عال دیگر بدعتوں کا ہے کدان کے سب سے بہت می سنتوں سے انہیں دائیں دائیں دائیں۔ انہیں دائیں

(س) بذعات کے اندرایک خرابی می بھی ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والوں کے قاوب ان کو بیٹر میں اور لذیذ بیجھے گئے ہیں اور ان کی وجہ ساوگٹر افات اور لغویات کے عاشق اور قرآن وسنت کے احکام سے لا پرواہ اور بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک مضابدہ کیا گیا ہے کہ بدعتی صفابدہ کیا شک کے اور میں میں موجوب کی میں موجوب کیں گران کی میں موجوب انسی کی میں موجوب انسی کی میں موجوب کی بدعتی ساتھ کیا ہے کہ بدعتی میں موجوب کی بدعتی ساتھ کی میں موجوب کی بدعتی ساتھ کی بدعتی میں موجوب کی بدعتی موجوب کی بدعتی میں موجوب کی بدعتی میں موجوب کی بدعتی کیا ہے کہ بدعتی میں موجوب کی بدعتی کی بدعتی کیا ہے کہ کی کرنے کی کہ کی کہ کی کا ان کا کرنے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کرنے کی کرنے کیا

(۵) برعتی حضرات کی طبیعت اتباع شریعت کے جوئے سے حصول آزادی کی طرف دزدیدہ نگائی سے دیکھتی ہے اور السے لوگل کو سراط منتقیم پر چانا اور نا ساعد حالات میں حق پر جے دینا مشکل ہوجا تا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے نفس کے اندرا کیک حضر بیا احساس برتری پیدا ہوجا تا ہے اور وہ اپنے خودسا ختھ اعمال کو بے حدائم اور رفع الشان سجھتے ہیں جس کے بعد اتباع شریعت اور احکام عبود سے کی ان کی نگاہ میں وہ قدر دقیت نہیں رہتی جو حقیقت میں ہوئی چا ہے۔ اس طرح ان کی سمائ کر قبل کا رخ در قیت نہیں رہتی جو حقیقت میں ہوئی چا ہے۔ اور وہ ان برعتوں کو بی اپنا منظم نظر اور دینا جھونا بنا لیتے ہیں۔!

(۲) بدعت کاطرز عمل انتقار کرنے کے بعد چونکد دل اجائی نبوی کی طرف ماکل نبیس ہوتا اس کے اہل بدعت کے ایمان میں ضعف پیدا ہوجا تاہے، جوان کے دین کو بگاڑ ویتا ہے۔ بدعت کا مرحکب اپنی وائست میں بہمی تجھتار ہتا ہے کہ وہ ان اعمال کے ذریعہ نیکل کمار ہاہدی ہے یادین کی خدمت کر رہاہے۔حالا انکد وہ حقیقت میں ضلالت و گمر ابی کے خار میں گر رہا ہوتا ہے۔!

(2) برعت کے ارتکاب سے ول تخت اور ہدایت سے محروم ہوجاتا ہے کیونکہ حدیث نبوی میں برعت کو ضلالت اور مرائل کہا گیا ہے۔اور صلالت، تار کی وظلمت سے الله ي المراكبة المرا

عبارت ہوتی ہے۔ جبکہ 'نہدایت' اس کی عین ضدیعتی نور اور روش کا نام ہے۔ نور ایک طیف اور نرم ونا ڈک شے ہے جوزم واطیف دلوں میں بی جانگزیں ہوتی اور اپنا شمکا نا بنائی ہے۔ بدعت وضلالت چونکہ معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ اور مسلسل معصیت دنافر مانی کرتے سے دل بخت ہوجاتے ہیں اس لئے سخت دلوں پر نور ہدایت کا گذر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بدعتی حضرات عموماً حق بات قبول کرتے پر آمادہ اور تیار نہیں ہو یا ہے خواہ آ ہے قرآن وحدیث سے کتی بی دلیلیں ان کے سامنے چیش کریں!

بدعتی حضرات کے ہدایت ہے محروم ہونے کی ایک دوسری دجہ پیمی ہوتی ہے کہ دہ ان کاموں کو'' دین'' اور ثواب کا کام بھی کر کرتے ہیں۔اس کے ان کافہ بن اور خمیر بہیشہ ہی غلط فہیوں میں مبتلار بہتا ہے۔اوروہ زندگی بھر تیجی راستہ پرٹیمیں آیا کرتے۔لا سید کہ دہ ارتم الراجمین ہی کمی کوراہ ہدایت سے نواز دے۔بلاشیدہ ہرتی پر تاور ہے۔!

(۹) برعت کے مرتکب اوگوں کے چہروں سے صالحیت کا فرختم ہوجاتا ہے۔ان
کے کتنے بنی بڑے عادت گذار، علام اورشری وقت وقطع کے پابنداشخاص کو دکھ لیجے، رقت
وانا بت الی اللہ کہ آثار ور، ورتک ان میں نظر نہیں آئم میں گے بلکہ اس کے برگس بغض
وشاوت اور کہروعداوت کے تا ٹر ات ان کے چہروں کے نقتی پرنمایاں نظر آئم سے گے۔
وقداوت اور کہروعداوت کے تا ٹر ات ان کے چہروں کے نقتی پرنمایاں نظر آئم سے گے۔
اللہ باشاء اللہ صحیح حدیث میں موئ کی مجملہ دیگر صفات کے ایک صفت یہ جھی وارد موئی
ہے لیمن المعمومی بر ترکویم مؤمن سیدھا سادھ اور کریم النس بینی مجولا بھالا ہوتا
ہے۔ اس کے برگس فاس کے بارے میں صدیث نبوگی کے الفاظ ہیں کہ الفاسی فی خبیہ ہو اللہ ہوتا
ہے۔اس کے برگس فاس کے بارے میں صدیث نبوگی کے الفاظ ہیں کہ بارک کی روثی میں میں اللہ علیہ و کہا ہی میں میں میں اللہ علیہ و کہا کی موثانہ بہوان سے عاری ہی ملے گی اس کے برگس بخض وکینہ فتنہ پروری، فریب و دبیل مونانہ بہوان سے عاری ہی ملے گی اس کے برگس بخض وکینہ فتنہ پروری، فریب و دبیل اور سے کے نیازی کا شوت ہے۔!!

(۱۰) اہل بدعت ''نور ہدایت'' سے محروم اور سر چشمہ ہدایت و نجات قرآن و مدینے کے سختی ہدایت و نجات قرآن و مدینے کے سختی ہم ایس کر و فال اور سر پشمہ ہدایت و نجات قرآن و مدت کے بجائے اہل تشیع کی تدسیس کردہ اولیاء تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی مبتدعاند اعمال کے لئے آئیس کتابوں کو بطور دلیل ہیش کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے ان کی وہ ن برواز اپنے اپنے خانقائی ہزرگوں کی بیروی تک بی محدود ہوگا اور وہ اپنی نجات اور فوز و فلاح کے محدود ہوگا اور وہ اپنی کے متال اُق اور وہ اپنی اور وہ اپنی کے دامن میں پناہ کے متلاثی اور

ر المان المرات مين المراق المان المراق المنظمة المراق المنظمة المراق وه المراق وه المراق وه المراق وه المراق وه المراق ا

کے در کے گدائی ہونے کے ساتھ ساتھ تو خوف واقطاب اور دیگر اولیا و قصوف کی حدال کے اس کے در کے گداؤ کے اس کے دو ان قائل اور ان کی نگاو کرم کے قتاح اور تمثانی بن جاتے ہیں۔!اس کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان بزرگوں کی کتابوں میں موجود اہل تشخیے کے داخل کر وہ شرکیہ عقائد کو درست مان کرمشر کا نسبہ اعمال ورسوم کے عادی بن جانے کے نتیجہ میں دین حقیف سے بیگا نداور اس کے شیدائیوں سے برگشتہ و بے زار ہوجاتے ہیں۔!!

(۱۱) بدعات پر عمل کرنے ہے ذہن دگمان فاسد ہوجاتے ہیں۔ جس طرح الموے کی ذرای مقدار شہدیا کی بھی مشروب کو کر داکرد ہی ہے بھیک ای طرح اسلام کے بیشتہ مسانی میں بدعت کی کدورت اور گندگی شامل کردینے ہے ذہن دگمان بد بودان اور السے اور السے لوگ کی وقتی مریفی کی طرح اپنے علاوہ ہرایک کے ایمان و عمل کو بلا کی شرع شہوت اور عقلی دیس کے نہ صرف یہ کہ شک وشبہ کی نگاہ ہے دیسے ہیں بلک ایمان کی ایمان کی ایمان میں کہ کا فرواکشر اور پندار بدعت کے باعث بلاتکلف اور بے بھیک دوسرول کو کا فرواکشر ادر اسلام ہے خارج کہنے میں کرتے ۔!

اہل بدعت چونکہ فرمانِ رسول کے مطابق صلالت و گراہی کی وادیوں ہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں اور منزل ہدایت ان سے بہت وُ ورءاور نظروں سے اوجیل ہوتی ہے اسلے وہ اپنی ونٹی انسان اور پراگندہ مزابی کے سب ہرا ک شخص کو جوانہیں سیدھارات بتانے اور منزل کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدگمائی سے و کیھتے ہیں اور اسے راہزن تھوڑ کر کے اس کے ظاف اول فول بکنے گئتے ہیں۔ ٹھیک اس مریش کی طرح جو بخاری میں مبتلا ہو، اس کو جوبی عمدہ سے محمدہ فقد اوکی جائے گئاتے ہیں۔ ٹھیک اس مریش کی طرح جوبی اسکے بمصل وہ چھٹی اور ہیں معلوم ہوگی ۔ اسکے بمعلی میں وہنا ہو، اس کے بمال وہ بھٹی اور تیز مصالح دار چیز وں کا خواہش مند ہوتا ہے تو اور وہ سکے معدہ واعصاب کو چوبیت ہی کیوں نہ کر کے رکھدیں ۔ اہلی بدعت کا بھی ہی طرزیمل ہے ۔ قرآن وحدیث جوبیت کی کیوں نہ کر کے رکھدیں ۔ اہلی دو آن وحدیث کی سادہ اور مفید باتیں اور شرخی دارائی ان کے طق ہے تیس اتر تے بلکہ وہ آنہیں کو وے

اور کسیلے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور صدیث ب "الحق مُونَّ الیمَیٰ حَق بات کُرُ دی معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور صدیث ب "الحق مُونَّ الشارور موقی ہے۔ اس کے برعکس انہیں بدعت کے چٹ سے انمال انتہا کی لذیذ خوش ذا کشارور حسین ورگفریب لگتے ہیں۔ چاہاس کے نتیجے میں جمع کے عذاب کا مزہ ہی ان کوآ خرت میں کیوں شریح کھنا پڑے گھروہ ان کوچھوڑنے برکس طرح آ مادہ نیس ہوتے۔!

(۱۲) برعت شروفساد، بث دهری اور فریب کاری کی جنم داتا ہے۔ اہل بدعت کے پاس چونکہ اپنے وضع کردہ اعمال کی تائید میں قرآن وحدیث کے واضح دلائل نہیں ہوتے اس لئے وہ قرآن وسنت کے صرح احکام کے مقابل، اینے اعمال بدعت کے دفاع میں مجبول صوفیاء کے اتوال اور ان کا طرزِ عمل، غیر معروف علاء اور اصحابِ فکر و دانش کی كمابول كے حوالہ چش كرتے ميں چران كى بات وزن دار بنانے كے لئے ان اوگوں كى تریف اور مرتب میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی اور زمین آسان کے قلابے ملائے بغیر کام نهيں چلنا۔اس طرح ان لوگوں کوانہتائی درہے کا دلی غوث اور قطب الاقطاب کا خطاب دے کران کو پہلے کارساز ومطاع بنایا جاتا ہے، چر انہیں خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس طریقے ہان" بزرگون" ہے منسوب کردہ ہر بات عوام کی نگاہوں میں اس قدراہم اور باوقعت بن جاتی ہے کہ قرآن وحدیث کے واضح احکام سے نگر لے سکے -! اگر پھر بھی کچیلوگوں کے ذہنوں میں آخرت کی بازیرس کا تھوڑ ایہت خدشہ باتی رہ جائے تواس کے مذارک کے لئے ان خوص اختد اولیاء وُقطم کا نات میں دخیل اور میدانِ حشر میں اس قدربااختیاراوراللد کےمقابلہ میں جری ٹابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ این جس نام لیوا کو جا ہیں، اس کی طویل فرو معاصی کے بادجود، ہاتھ پکڑ کر جنت میں واخل کردیں اور اللہ تعالى كا قانون احساب مندد كماره جائے-!!

ائل برعت شروفساد کس طرح بھیلاتے ہیں اس کا انداز دلگانا کچھ مشکل نہیں۔ مسلم عوام کی عام نصیات یہ ہے کہ باد جودا پنی تمام تربے عمل اور بدا تعالیوں کے، چونکہ وہ کلمہ طیبہ پرائیان ویفین رکھتے ہیں اور رسول الشصل اللہ علیہ رملم سے مجت اور والہانہ عقیدت ایمان کا خاصہ ہے۔ اس لئے ان کو بجر کانے کے لئے آئیں صرف اتنائی باور کراوینا کافی برَيلِوَ كُلُّ وَالْمُ أَمْرُ الْمُ

ہے کہ فلال شخص یا گروہ رسول اللہ ﷺ کوئیس ما شایا اولیاء اللہ کی عظمت کا قائل نہیں .....!
عوام الناس کی بردی اکثریت چو کہ قطعی جابل اور قرآن وسنت کی تغلیمات اور احکام سے
ہے بہرہ ہوتی ہے، وہ ان گذم نما جوفروش ' علاء بدعت' کی پر فریب چالوں اور کچھ دار
باتوں میں بردی آسانی ہے آ جاتی ہے اور حب رسول اور عقیدت اولیاء کے معصوم جذبات
کی رو میں بہرکر ان تمام تو حید پرستوں اور اسلام کے شیدائیوں کے خلاف صف آراء
ہوجاتی ہے جوشرک و بدعت کی ندمت میں آواز اٹھاتے ہیں۔اس طرح عوام کے جذبات
مضتعل کر کے بدلوگ جنگ وجدال اور شروف اوکا ماحول پیدا کروہ ہے ہیں۔اس طرح
مشتعل کر کے بدلوگ جنگ وجدال اور شروف اوکا ماحول پیدا کروہ ہیں۔اس طرح
د دوکان' اچھی طرح جمالیتے ہیں اور پھرعرک ، نیاز ، فاتح، گیار ہویں، تیجہ وسویں ، چہم،
اور میلا و دیحرم کے بہانے بیعوام کی جیبیں غالی کرا کے اپنی تجوریاں اور تن وقوش کو مسلسل برجائے تربی اور تی ہو شرکو مسلسل برجائے تیں۔!

سيحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ علىٰ المرسلين والحمد لله رب العالمين

اللُّهم ارنا الحق حقاًّ وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه

ا **بوعد نات میل** بیردی شلع بریل ۳ رصفر المنظفر س<u>۳۳۲ا</u>ه (بروز جمعة السیارک)



# فهرست مآخذ

### • قرآن وتفسير

(۱) قرآن مجيد تُنْذِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ (۲) تقيير خازن علامة علاءالدين الإلحن بن ابراتيم يغداد ي

(٣) تفسير قرطبي علامة قرطبيًّا

(۳) تغییروں میں اسرائیلی روایات مولانا قطام الدین اسرادروی (الجمعیة بکذیودیلی) (۵) اسرائیلیات فی النفیر والحدیث مولانا فطام الدین اسیرادروی (الجمعیة بکذیودیلی)

(٢)الاتقان في علوم القرآن علامة جلال الدين السيوطيّ

#### • كتب مديث وفقه

(۷) میج النخاری امام ابوعیدالله محمدین اسلیل النخاری (التوفی : ۱۹۸۱هه) (۸) میج المسلم المام النجابین سلم بن النجاح القبیری (التوفی : ۲۹هه) (۸)

(٩) سنن ابوداؤد الم الوداؤد سليمان بن الاطعث (التوفى: هيماهـ) (١٠) عامع ترزي الم الم الوقيت عنى الترزيق (التوفى: هيماهـ)

(۱۱) سنن شاكي امام ابوعبد الرحن احمد بن شعيب بن على بن سنان

ین بحرین دینارنسانگ (۱۲)سنن این ماجه امام ایوعبدالشرنگدین بزیرقروینگ شخص امام در می امام ایوعبدالشرنگدین بزیرقروینگ

(۱۳) مشكلة ةالمصابيح تشخ ولى الدين مجمدين الخطيب التمريز كلَّ (۱۳) مؤطالهام ما لك المام دارالجرت المام ما لك بن السَّ

(۱۵)سنن داری امام ابوعبدالله بن عبدالرطن داری سمر قندگ ّ

(۱۲) منداحد امام احمد بن تنبل

(٣٤) تاريخ الشنوب الاسلاميه برقلمين (٣٨) البدايية النهاب علامه اين كثير وشطح

(۳۹)اریان کی ادبی تاریخ روفیسرمحت الحن (۴۰) تاریخ خلافت بنی فاطمه ژاکٹراولیری استینلی لین بول (مطبوعه لندن از 19ء) (۱۲) داستانِ قاهره (۴۴) کشمیرز رنگیس سلاطین پردفیسر براوئن (۳۳) باب كىنى تارىخ يرفيسر براؤن

رٍ وفيسر يوسف ليم چشتى (لا موريا كستان) (۴۴) تاریخ تصوف (۲۵) تاریخ خاندان برکات سیدشاه اولادرسول مجدمیان برکاتی مار بردی (مطبوعه کرایی)

كتب تصوف

ڈاکٹر ذکی مبارک (مطبوعہ مقر) (٣١) التصوف الاسلامي يشخ ابوطالب مكن (٧٤) قوت القلوب شخ علی بن عثمان جوری ٌ (۴۸) کشف انجوب شيخ محى الدين ابن عربي (۴۹) نصوص الحكم ميرخور دو اوى سيرجم بن مبارك علوى (۵۰)سيرالاولياء شيخ نظام الدين چشتى اورنگ آبادي 🔭 (۵۱) نظام القلوب ملاسلطان محركنابادي (۵۲)ولايت نامه سير بنده نواز گيسودراز (۵۳)جوامع الكلم سيەمظفرىلى شاەچشتى (نول ئشورىرلىن لكھنۇ، <u>١٨٨٤</u>ء) (۵۴)جوابرغيبي شخ ابوالقاسم قشيري (۵۵)رسالەقتىرىيە (۵۲) حقاكق ومعارف القدر سيرسلامت الله قادري عيدالروف مناوى (مطبوعهم: عواله ١٩٣٨) (۵۷)الكوكسالدريه (٥٨) التعر ف لمذبب الم تصوف الإيكر كلابازى (مطبوعة البره: ١٠٠٠ السابي)

(۵۹) مذہب اور باطنی تعلیم پروفیسر مرزامحر سعید

(۲۰) تاریخ نصوف

يروفيسر نوسف سليم چشتي (لا مور، يا كستان)

وازالتانك المنافقة (۱۱) اسلامی تصوف میس غیراسلامی پروفیسر پوسف سلیم چشتی (دیلی) نظريات كآميزش سیداحد عروج قادری (دبلی) (۲۲) اولياء الله عبدالرحن بدوی (طبع بیروت ۲<u>۱۹۵</u>۶) (٦٣) شطحات الصوفياء ڈاکٹر ہے، کے برج (مطبوعہ ہاٹ فرڈ (۱۴۴) درویشون کابیکناشی سلسله بوالس اے (امریکہ) کے 1919ء) شخ عبدالرطن عبدالخالق (مطبوعه کویت ۱<mark>۳ ما</mark><u>ه</u>) (٦٥) فضائح الصوفيه سيدمصطفي عروى (۲۲) نتائج افكار قدسيه حضرت مجد دالف ثاثيُّ (مطبوعه: كانبور المفاع) (٧٤) مكتوبات امام رئاني كمتوبات شيخ شرف الدين ليحيل منيريٌ (لكھنؤ:١٢٨٧هـ) (۲۸) کمتوبات صدی محراحسان مجددى خليفه قيوم راكع (٢٩) روضة القيوميه دیگرکتب فينخ الاسلام علاميان تيميته (44)منهاج السنة علامدو اكثر خالد محودا يمات في الله وى (۱۷)مطالعه بریلویت مانچسٹرانگلینڈ (طبع دیوبند) (۷۲) بريلويت طلسم فريب ياحقيقت؟ وْاكْرُ ابوعد مَانَ مَيل ( شيخ البنداكيثري دارالعلوم ديوبند) (٧٣) اسلام مين يدعت وضلالت تحركات واكثر ابوعدنان ميل وارالذاعي للنشر والتوزيع رياض (سعودي عرب) واكثر ابوعدنان سهيل نظام الدين بردارس بمبئي (۷۴) ا نکار رجم ایک فکری گراہی (40) اذ كارتصوف اورتز كيفس ایک تجزیاتی مطالعه و اکثر ابوعد نان سهیل (زیرطیع) علامه ابواسحاق الشاطبي (مطبعة المنادم عرب السايع) (٤٦) كتاب الاعتصام

ملاحيتي (۷۷) كشف الظنون (۷۸) شرح مقاصد علامه سعدالدين تفتازاني لينتخ محمر سنوى (29)شرح ام البرايين علامه عبدالوماب شعراتي (۸۰)البواقيت الجوامر (۸۱)تلبیس ابلیس علامهابن جوزيّ (قاهره: ١٩٣<u> اه</u>) علامهابن حجرمكي (۸۲) صواعق محرقه شيخ محى الدين عبدالقا درجيلا في (۸۳) فتوح الغيب (٨٤٨) قرة العيون الموحدين شخ عبدالرحن بن حن آل شخ (مطوعة لا موريا كتان) مولا ناخليل احمرصا حب محدث سهار نبوريّ (٨٥) المهند على المفتد (٨٧)شرح اشباه والنظائر علامه شهاب الدين خفاجيٌّ (۸۷)نیم الریاض (شرح شفاء) ملاعلی قاریؒ (۸۸) شرح شفاء مولا نأمعين الدين اجميريٌ (۸۹) تخليات انوارمعين مجلس علماءرام يور (شائع كرده: المجمن اختر الاسلام (٩٠)رزم شيرين چاوشور

۴۳۳۱ پیلی جمیت) مفتی خلیل احد بدایونی (طبع جمیئر) دندل سرید المداری

ی سامر برایوی از جه بن این پشنه) ...... (مطبوعهٔ زاد پریس پشنه)

للشخ عبدالله بن سلمان بن منتج ( قاض مدالت مرافعه كمرمه ) علامداحسان البي ظهير شهيد (مطبوعه ارتجعام بلي ) عجد بن عمد الوباب تميين (لا بحور ما كستان )

ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بلياديّ

(۹۱)انکشانی حق (۹۲) کمالات رحمانی

(۹۳)حوارمع المالکی فی روّ منکرانه وصلالاینه

> (۹۴)بریلویت (۱۹۶۰)س

(9۵) كتاب التوحيد

(٩٢)مصباح اللغات

### بریلوی ک

جناب احدرضاخان بريلوي (۹۷) فناوي رضويه جناب احمد رضاخال بريلوي (۹۸) فآوي افريقه

جناب احدرضاخال بربلوي (99)الأمن والعلل

جناب احمد رضاخان بريلوي (١٠٠) خالص الاعتقاد

جناب احمد رضاخال بريلوي (۱۰۱)احکام شریعت

جناب احمد رضاخان بريلوي (۱۰۲) تمهيدالايمان

(اداره تحقیقات امام احمر رضابهیری)

(١٠٣) حدائق بخشش (مجموعه كلام) جناب احمد رضاخال بريلوي (١٠١٧) ازمة القربي في الذب عن الخرب جناب احدرضا خال بريلوى

(۱۰۵) الطارى الدارى يهفوات عبدالبارى جناب احدرضا خال بربلوى

(۱۰۷) عرفان شریعت (مجموعه ملفوظات) جناب احدرضا خال بریکوی

(مرتب كرده عرفال على بيسل يورى)

(١٠٤) إلملفوظ (مجموعه لفوظات) جناب احدرضا خال بريلوي (مرتب كرده مصطفي رضاخان)

(١٠٨) يمع شبتان رضا (مجموع عمليات) جناب احدرضا خال بريلوي

(مرتبه: اقبال احرنوري) رضادارالاشاعت ببيري 🦠 🕒

قارى احمد بيلي بهيتي (١٠٩) سوائح اعلیٰ حضرت

(۱۱۰) حیات اعلیٰ حضرت ماناشاه قادري

امام احدرضا خال نمبر (۱۱۱) الميز ان ' بمبئ''

مولوى المجدعلى تهوسوى (۱۱۲)بهارشریعت مفتى احمه بإرخال نعيمى تجراتي (۱۱۳)جاءالحق

(رسالەرضوبىي) مطبوعد ياكتان (١١٣) احكام قبورالمؤمنين

## ہماری چنداہم مطبوعات



















فهرست كتب مفت طلب فرمائين

دَارُالْكِتَاكِ يُدِيُونِبُلُ

Delhi Ph. 23634222 Fax : 011-23664222